المالند والأالوالكلا إذار











Cell: 0322-4786128 Ph: 042-37232731

#### جمله حقوق محفوظ مي

سلمان عورت

مولانا ابوالكلام آزاد

مكتبه جمال ، لا مور

ميال شبيراحمه كهثانه

تا ياسنز پرنظرز، لا مور

سن اشاعت : 2016ء قیمت : 220 روپے

محاث أن المحال المحت المحال المحت ال Cell: 0322-4786128 Ph: 042-37232731 www.maktabajamai.com Email: mjamai09@gmail.com

|      | المهرست                                                |
|------|--------------------------------------------------------|
| صفحه | مضايين                                                 |
| 7    | عرض ناشرميان متاراحد كحنانه                            |
| 9    | يبش لفظاحمر جاويد                                      |
| 11   | ديباچهمولانامحمد منيف ندوي                             |
| 15   | مقدمه مد مد مد مد مناه المقدم مد المقدم مد الماهم أزاد |
| 16   | الهم خصوصيتين                                          |
| 17   | المممياحث                                              |
| 21   | عورت كيا ٢٠٠٠ اوراس كے قدرتی فرائض كيابيں              |
| 24   | وشعظمل                                                 |
| 25   | رضائيت                                                 |
| 26   | تربیت                                                  |
| 31   | كيامرداورعورت جسماني طاقت بين برابرين                  |
| 33   | عورت كاجسماني ضعف                                      |
| 35   | عورت كا د ماغى شعف                                     |
| 36   | حواس خسبه                                              |
| 38   | ا يك اعتراض اوراس كاجواب                               |
| 47   | عوراوں کی آزادی اور فرائنس (علائے یورپ کا فیصلہ)       |
| 76   | يورب كى معاشراندزندگى                                  |
| 90   | قدرتی طور پرعورت بیرونی کامول میں وظل دے علی ہے        |
| 95   | كياعورت كامردكے كاموں ميں فل دينامكن بھى ہے؟           |
| 99   | عورتول كومردول يه يرده كرنا جاسي؟                      |
| 106  | يرده قيد كي علامت بيا آزان كي منهانت؛                  |

## Marfat.com

1.4.11

1 4 4 4

01

173

حواثي

11

## عرضِ ناشر

پہلی بات ہے ہے کہ کتاب بار بارشائع : و نے کی دجہ سے ناشروں کی شدید باز جہنی کا شکار
رہی ہے۔اس دجہ سے کتاب میں جا بجا اغلاط ترکیبوں اور فقروں میں بر بطی اور عدم تو از ن پیدا
ہوگیا بلکہ ایک اشاعت کے بعد دوسری اشاعت کے لیے کسی پروف خوانی یا تشیخ کی ضرور سے ہی
محسوس نہ کی گئی اور کتابت کی غلطیاں بھی درست کرنے کی زمت گوار و نہیں کی گئی۔ بدیں و وجہ پہلی
فظر میں میمسوس ، و تا تھا کہ ترجمہ موالا نا کا ہے ہی نہیں ، لیکن الفاظ کا چنا و اور عربیت کی جھاب اسے
یقینا انہی کی تحریر بتاتی ہے۔

اس کتاب کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرید وجدی کی عربی کتاب "المواة المسلمه" کا ترجمہ ہے۔اییانہیں ہے۔حقیقت بیہ کے کہ فدکورہ کتاب جب شائع ہوئی تو مولا نا نے دفت کی نزاکت اوراس کی معاشرتی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس پر تبھرہ لکھا یہ تبھرہ انتا طویل ہوگیا کہ خودا کی کتاب بن گئی۔

میں اپنے دوست محتر ماصغر نیازی صاحب کا بے حدممنون ہوں کہ انہوں نے اس تر جے کو نہ صرف پڑھا بلکہ پروف خوانی کے دوران کتابت کی غلطیوں کی وجہ سے تحریر میں جہ بے ربطی پیدا ہو گئی تھی اسے بھی دورکرنے کی سعی کی۔

ميال مخاراحر كهثانه

- Y - 1

## يبين لفظ

رواین معاشرے جب اپنی بنیاد میں کسی بگاڑ کا شکار ہونے کتے ہیں تو اس کے آثار سب ے پہلے ان کے تصورانسان میں نمودار ہوتے ہیں اور یہال سے رفتہ رفتہ عقا کدواعمال کو بھی لپیٹ میں لے کیتے ہیں۔اسلام جس طرز حیات اوراسلوب معاشرت کوضروری قرار دیتا ہے، و وانسان اورانسانیت کے ای ماڈل کے حصول ، حفاظت اور پرداخت کے لیے ہے جس کے مستقل استحضار کے بغیر دین کے انسانی حوالے ہے کوئی معنی باتی نہیں رہتے۔ یہی دجہ ہے کہ جب ہم نے مغرب كتسورانسان برصادكر كاس يهم آبنك ،ون كي كوشش كا آغاز كياتو يهلي بى قدم يرزندگى كان اقدار يرورداني كي ضرورت بيش آئي جن ك ذريع يدين كامطلوب انساني ماحول، جس کے اصولی حدود می تغیریا بالفاظ دیگر تاریخی دباؤ کو تبول نہیں کرتے ، تشکیل یا تا ہے۔اس ماحول میں عورت اور مرد قطبین کی حیثیت رکھتے ہیں۔انہی ہے زندگی میں وہ توازن پیدا ہوتا ہے جس کے بغیر انسان کی حقیقی معنویت اور کارگاہ جستی میں اس کا مجموعی کردار سامنے ہیں آسکتا۔ عورت ومرد تحنس دو حیاتیاتی اصناف نہیں بلکہ حقیقت انسانی کے دومظاہر ہیں۔عورت میں اس حقیقت کاار تکاز ،سکون اوراندرونی بن کارفر ما ہے اور مرد میں پھیلاؤ، حرکیت اور آفاقیت مغربی تہذیب اس اسول کے انکار پر کھڑی ہے اور اس کے زیر اٹر عالم اسلام میں بھی فکر دا حساس کی جو تبدیلیاں بریا ہوئیں، ان کا بڑا اظہار آزادی نسوال کے مطالبے میں ہوا۔ میمطلوبہ آزادی فقظ جا دراور جارد اواری ہے نہیں بلکہ اور ۔ وین سے نکلنے کی آزادی تھی۔ وین ملقوں نے یہ بات تو بھانب لی تھی کی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیاد ہے اور چیس لینے کی جوطافت درکارتھی ،وہ ان کے پاس نہیں تھی۔مغرب نے دنیااور دنیاوی زندگی میں جیسی کشش اور پھیلاؤ پیدا کر دیا تھا،اس

#### Marfat.com

نے آخرت کے تصور کو ہمارے طرزا حساس اور تخیل کے لیے ایک اجبی بلکہ نا گوار چیز بنادیا۔ وین جے معیاری زعمی کہتا ہے چونکہ اس کا بہت تھوڑا حصہ دنیا ہے متعلق ہے، البذا یہاں میروال زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ دینی تقاضوں کی تعمیل سے دنیا پر کیا اثر پڑے گا؟ مسلمان کا تو سادا مسئلہ ہی ہے کہ جینے کا وہ ڈھنگ اپنایا جائے جس سے آخرت سنور جائے۔ اس لیے ان احکام کی پابندی بھی کی تئم کے جرکا احساس نہیں پیدا کرتی جن کا تعلق ان فی معاشرت، ذمہ دار یوں کی تقسیم اور دنیاوی کردار ہے ہے۔ اس دنیاوی کردار سے ہے۔ اس دنے دیکھیں تو عورت کے لیے پردے کا تھم دراصل اس کواپ فیلی کردار سے ہے۔ اس دن کے میں ان جودی امتیاز کی حفاظت کرتا ہے جس سے مرد محروم ہے۔ مردوعورت ذعری کی گاڑی کے دو ہیے ہیں۔ عورت کو مثال کے طور پر بے پردہ کر دینا، اس گاڑی میں سے ایک پہیدنکال دینے کے مترادف ہے۔ اس سے زعدگی کی اپنے مقصود کی طرف بیش قدی رک جائے گی۔

زیرنظر کماب ایک ایسے صاحب علم کی تصنیف ہے جوجد ید تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے ہے۔ ان کا استدلال اس زمانے کی علمی فضا سے مطابقت رکھتا ہے۔ ای لیے یہ کماب خاصی مؤثر اور مقبول رہی۔ مولا نا ابوالکلام آزاد نے اپنے بلند مرتبے سے تنزل کر کے اس کا مترجم بننا غالبًا ای وجہ سے قبول کیا کہ یہ تحریر جدید آدی کی ذہنیت اور افزا طبع پر زیادہ اثر انداز ہو عتی تھی۔ و لیے مولا نا کھن ترجی تک محدود نہیں رہے بلکہ انہوں نے ایک نبیتا آزادا ند ترجمانی کا طریقہ ابنایا جس سے اس کماب کا درجہ اور بلند ہوگیا۔ یہ بات پورے یقین سے کی جاسمتی ہے کہ مولا نا کا یہ آزاد ترجمانی ، استدلالی اور اسلوبی اعتبار سے اصل کمآب کے مقاطر میں بلند یا ہے۔

المحاويد

עו זיפנ

**海森**·

## وبياچه

پیش نظر کتاب فرید وجدی کی عربی تصنیف "المهر أة المهسلمه " کااردوتر جمه ہے جوادلین تمر ہے، موالا ناابوالکلام آزاد کی ادبی مسائی کااور تصنیفی سلاحیتوں کااس کوتر جمہ ہم واقعیت کے اعتبار ہے۔ موالا ناابوالکلام آزاد کی ادبی کی کتاب کااردوایڈیشن کہنا جا ہے۔ یہ افسوس ناک حقیقت ہے کے نام اسلامی نے باہموم اور مصر نے جس خصوصیت ہے اور جس سرعت سے تبذیب مغربی کے سانچوں میں اسلامی نے باہموم اور مصر نے جس خصوصیت سے اور جس سرعت سے تبذیب مغربی کے سانچوں میں ایپ افکارومل کوڈ حمالا ہے اس کی نظیر آپ کودوسری جگر نہیں ملے گی یوب تو بہ فتنه عالم آشوب ہے مگر مصراور اسلامی و نیانے تو اوٹا ہی ٹیک دیا ہے۔

اس مرعوبیت اوراحساس کمتری کودور کرنے کے لیے مصربی کے ایک عالم کواللہ نے نتنب فر مایا اور وہ اس طلسم کو تو رُنے میں کا میاب رہے۔ فاضل موسوف نے تبذیب جدید کے اس خاص پہلو پر کے قورت کے قدرتی فر آئش قدید منزل کے فلسفہ کے منافی ہیں، پہٹم کشا بحث فر مائی جا نیاس پہلو پر کے قورت کے قدرتی فر آئش قدید منزل کے فلسفہ کے منافی ہیں، پہٹم کشا بحث فر مائی ہے۔ انعمل ہیں مغر فی تغلب واستعالمانے فر نوں کو اس درجہ مفلون کرویا ہے کہ آئیس اب اپنی ہرادا سے نفرت محسوس ، وتی ہے اور ساحران فر نگ کی ہر چیز محبوب ، میکوی و غلا می کا لا زی نتیجہ ہے۔ غالب اقوام کی سیف و تی ہے جہال سرقام ، و تے ہیں ، و ہال فر بن وقر ہمی مجروح ، و تے ہیں عالم محمول السین و تی ہیں جو بنی شاست ہے اپنے افکار و خیالا ہے کو تفوظ رکھی ہیں۔ اور بہت کم نفوس السین و تے ہیں جو بنی شاست ہے اپنے افکار و خیالا ہے کو تفوظ رکھی ہے۔ معالم معروبی ان چنداوگوں ٹیل ہے ایک ہیں جو بیٹان کی طرح اپنے مسلک پر قائم ہے۔ قاتم ایمن نے جب "قصوبو الحدود الد والد مان طبقہ خصوصیت سے ان خیالات سے متاثر ہوا اور اب اس موضوع پر کیلے بندوں تباولہ خیالات ، و نے لگا کہ اپنی مجلسی فلام کوجد یہ قدردن اور معیاروں پر موضوع پر کیلے بندوں تباولہ خیالات ، و نے لگا کہ اپنی مجلسی فلام کوجد یہ قدردن اور معیاروں پر موضوع پر کیلے بندوں تباولہ خیالات ، و نے لگا کہ اپنی مجلسی فلام کوجد یہ قدردن اور معیاروں پر

#### Marfat.com

استوار کیا جائے۔ گئ لوگوں نے ان کتابوں کا جواب لکھالیکن ان میں یہ جامعیت نہتی اور ان کی حیث دفتی اور ان کی حیث دفتی دفاع کی تھی۔ علامہ فرید وجدی ترثیب کرا تھے اور فلفہ وحکمت کے دلائل کا انبار لگا ویا۔ انہوں نے ٹابت کیا کہ قصر اسلامی کی بنیادیں زندگی کی تھوں حقیقتوں پر قائم ہیں۔ اس لیے ترمیم واصلاح کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا دلائل کی تفصیل ونوعیت تو آپ اصل کتاب میں دیکھیں کے جو چیز قابل قدر ہے وہ کتاب کا طریق اسلوب ہے انہوں نے ہرمکن پہلو سے موضوع بحث پر روشی ڈائی ہے اور کہیں رکیک و پا فرادہ دلائل پیش نہیں ہے۔

## مندرجات کی مخضرفہرست سے:

- ا۔ عورت کیا ہے؟ لینی اپنی فطری مجبور بول اور جسمانی تقاضوں کے اعتبار سے اس میں اور مردمیں کیا فرق ہے؟
  - ٢- عورت كفطرى اورقدرتى فرائض كيابين؟
  - س- كيامرداور عورت جسماني طاقت يس مساوي بين؟
  - سا۔ کیاعورتی کی جدوجہد میں مردول کاساتھ کامیابی ہے دے میں ہیں؟
    - ۵۔ کیاپردہ مورت کی فطری صلاحیتوں کی تربیت کا قدرتی ذریعہ ہے؟
  - ٢- كيابرده عورتول كے ليے غلاى كى علامت ہے؟ اور كيابي عقق ترقی كے منافی ہے؟
    - ے۔ کیا موجودہ دورکی عورتیں کامل عورتیں ہیں؟
      - ٨- مسلمان عورتوں كاطريق تعليم كيا ہے؟

موصوف نے ان تمام مضابین پر فلفہ علم الحیات، نفسیات، عمر انیات اور تاریخی روشی میں بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ عورت کی تمام مساعی کے لیے اصلی میدان گھر ہے اس کے قلب و ذہن اور حسن و جمال کی تمام رعنائیاں اس لیے ہیں تا کہ تیرہ دروں گھروں میں اس کی وجہ سے روشی پیدا ہو۔ بیرونق کا شاخہ ہوشی محفل شہو۔ تاریخ کے اور اق آ پ کے سامنے ہیں جب بھی وہ دہلیز امن و مسکون سے باہر لگل ہے اور اس نے زندگی کی دشواریوں میں قدم رکھا ہے۔ مرد کے مصائب میں سکون سے باہر لگل ہے اور اس نے زندگی کی دشواریوں میں قدم رکھا ہے۔ مرد کے مصائب میں

اضافہ ہی ہوا ہے بلکہ تاہی و بربادی کے تمام واقعات میں ہی کچھ بالکل صاف طور پر آپ کونظر آئے گا کہ اس میں عورت کا حسین ہاتھ کار فر ما ہے۔ کتنے بڑے بڑے بڑے تھدن محض اس وجہ ہے ملے جیں کہ و بال زندگی کی اس دوئی میں تر تیب طحوظ نہ رکھی گئی بینی رزم و برزم کی سرحدوں کو ماا دیا گیا عورت تو اس لیے بیدا کی گئی تھی کہ ماں بنا ادرامومت کے شرف سے بہرہ و رہو۔ اس کو ہوں کی بسینٹ چڑھا دیا گیا۔ اس صورتحال کو موجودہ دور کا پڑھا لکھا گر بے وقوف انسان جس قد رجلد محسوس کر لے بیاس کے لیے بہتر ہے ور نہ فطرت اپنا فرض سرانجام دیتے ہوئے ایسے تمدن کو تہہ و بالا کردے گی جس کی بنیاداد نی درجہ کی خواہشوں کی تکیل پر قائم ہے۔

مولا نامحمر حنيف ندوي

禁贷款

#### Marfat.com

#### مفارمه

## در رو عشق نہ شد کس بہ یقیں محرم راز مر کسی بہ حسب نہم گلانے دارد

تعلیم اورخیالات کے اختلاف نے آج کل ہندوستان میں دوگروہ بیدا کردیتے ہیں۔ قدیم تعلیم کی یاد کاراورئ تعلیم کاتر بیت یافته ،تقریباً یمی حال مصر کا ہے۔ ہے اور برانے گروہوں میں جو حدفاصل ببال نظرة فی ہے وہاں بھی قائم ہے جین اس مماثلت کے ساتھ بروافرق میہ ہے کہ ببال نی تعلیم نے ذراجہ ملازمت ،ونے کے ساتھ اور کوئی فائد وقوم اور لٹریج کوئیس پہنچایا لیکن مصر میں نی تعلیم نے ذراجہ ماازمت کے ساتھ نسبتاً عمدہ نتائج بیدا کیے ہیں۔ نے کروہ میں مکمی نداق بیدا ہو جااہے۔جوتسنیفات آئ عربی لٹریچر کا مایہ ناز مجمی جاتی ہیں،تقریباً تمام تریخے کرود کی کوششوں کا تیج ال اختااف کا تیجہ ہے کہ مندوستان میں نیا گروہ اگر چینرور یات زمانہ سے باخبر ہادر اورب ك قدم بندم جلنا جابتا ب مرجوكه الى حالت كى بخبرى اور تعليم ك نقص في التياز كالتحييم ماده سلب كرديا ب، اس ليے اس امر كى قدرت نبيس ركھتا كەسىن دفتى بيس تميز كرسكے۔ برخلاف اس ے مسر کا نیا کروہ بورپ کی ہرادا کوئیفتنگی کے ساتھ و کھتا ہے مگر ناقد اندنگاہ بھی ڈالیا ہے۔ جو نے مباحث بورب کی تعلید نے بیدا کروئے ہیں وہ ہندوستان کی طرح مصر میں بھی پیش ہوتے رہے میں مرموافقانہ یا مخالفانہ جو بجھاس برلکھاجاتا ہے وہ بہاں کی نسبت زیادہ شائستہ اور ملل ہوتا ہے۔ سن مباحث ميں ايك بؤى بحث ورتوں كى آزادى يايردوكى ہے۔ ہندوستان كى طرح مسر میں بھی پجیلے دنوں یہ بحث جیئر گئی مصر کی تعلیم یا فتہ سوسائٹ کے ایک ذی اٹر ممبر مسٹر قاسم امین بک میں جو کی زمانہ میں پروہ کے موید ہے اور بورپ کی موجودہ آ زادی کو بخت تفرت کی نگاہ سے دیجھے

تے۔ فرخ میں ایک رسالہ بھی پردہ اسلامی کی تائید میں لکھا تھا جس نے فرانس میں کچھ دنوں کے

الیے بلچل مجا دی تھی لیکن پچھلے دنوں ان کی دائے میں لکا یک انتقاب پیدا ہو گیا اور پورپ کی

آزادی کی بجائے پردہ کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھنے گئے۔ چونکہ گزشتہ غلطی کا کفارہ ضروری تھا اس
لیے پردہ کی مخالفت اور آزادی نسوال کی ضرورت پر کے بعد دیگر ہے دورسائے لکھ کوشا کتھ کے

جن میں سے پہلے رسالے کا نام "تحریر المهراة" ہے اور دوسرے کا نام "المواة الجد ایس ہے ۔

ان دونوں رسالوں نے اہل مصر کو نئے سرے سے اس سئلہ پر متوجہ کر دیا۔ قاسم امین بک کی

تردید میں معمولی مضامین کے علاوہ پائے رسالے محار کے تعلیم یافتہ اشخاص کے قلموں سے نکلے ہیں۔

بروت کے کی عالم کی تصنیف ہے اور چارسالے مصر کے تعلیم یافتہ اشخاص کے قلموں سے نکلے ہیں۔

بیروت کے کی عالم کی تصنیف ہے اور چارسالے مصر کے تعلیم یافتہ اشخاص کے قلموں سے نکلے ہیں۔

ان بی رسالوں میں آبک رسالہ "المراق المُسلمہ" بھی ہے جومصر کے مشہور مصنف فریدی وجدی کی

تصنیف ہے۔ اس رسالہ کے ذریعہ ہم اردہ خوال پبلک کو اس کے قابل قد رمباحث سے واقف کرنا

عاجتے ہیں جس سے ایک طرف قو آزادی نسوال کے مسلم پر دوشنی پڑے گی اوردوسری طرف اس اس اس

# المحصوصيتيل

ہندوستان میں تقریباً ہیں ہری سے اس مسلہ پر فامہ فرسائی ہور ہی ہے اور ایک فاص لڑ پچر
اس موضوع پر تیار ہوگیا ہے لیکن اس تمام دفتر کا نیے حال ہے کہ نے گروہ نے جس قدر پر دہ اور تنقید
کی خرابیاں دکھائی از خود نہیں دکھا کی بلکہ یورپ کے اثر میں گرفتار ہو کر دکھائی ہیں۔ یورپ کے
رعب نے اس طرح انہیں دم بخو دکر دیا ہے کہ ایک لفظ بھی اس کی مخالفت میں نہیں لکھ سکتے اس
لیے دہ یورپ ہی کی آ واز ہے جو 'نہیٹ' کی جگہ' ' طر بول' سے چھچے ہوئے سروں سے نگلتی ہے۔
جن لوگوں نے پر دہ کی تائید میں رسالے لکھے ہیں ان میں بڑی جماعت قدیم تعلیم یا فتہ لوگوں کی
ہے۔ چونکہ ان لوگوں کی نظروں سے یورپ کا حال پوشیدہ ہے اس لیے وہ جو پچھے تھے ہیں شہب
ہے۔ چونکہ ان لوگوں کی نظروں سے یورپ کا حال پوشیدہ ہے اس لیے وہ جو پچھے تھے ہیں شہب

#### Marfat.com

فرید دجدی چونکہ یورپ کی متعدد زبانوں سے داتفیت رکھتا ہے اور خود تعلیم یا فتہ سوسائٹ کا ایک فاضل ممبر ہے اس لیے اس نے جو پچھ لکھا ہے تھن یورپ کے اقوال اور حالات کو پیش نظر رکھ ایک فاضل ممبر ہے اس بناء پر ظاہر ہے کہ "اَلْمَو اَوُ الْمُسْلَمة" جس قدر نے گروہ پراٹر ڈال سکتی ہے، مارے یہاں کی نم بی تحریوں سے اس قدر تو تع نہیں ہو سکتی۔

عورتوں کی آزادی کا مسکد دراصل ایک معرکت الآراء مسکدہ ہے۔ یورپ کا طرز عمل اگر چہ اس کی تائید میں ہے لیکن جمہور کی آ واز نہایت بختی ہے اس کی مخالف ہے۔ ایک بڑی باریک بین بین ہما عت موجود ہے جواس آزادی کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھتی ہے اور اس خطر ناک زبانہ کی لیقین کے ساتھ منتظر ہے جو اس آزادی کا لازی نتیجہ لیخی تھن اور معاشرت کی بنیادی متزازل کر دے گا۔ بہاں کے خالفین پردہ یورپ کے طرز عمل کو تو شوق کی نگاہوں ہے و کیھتے ہیں لیکن چونکہ مارے یہاں کے خالفین پردہ یورپ کے طرز عمل کو تو شوق کی نگاہوں ہے و کیھتے ہیں لیکن چونکہ نظریں کوتاہ اور معلوبات محدود ہیں اس لیے خالف جماعت کی آراؤں ہو اقفیت نہیں رکھتے۔ پردہ کے مویدین یورپ کی زبانوں اور حالات ہے حض بے خبر ہیں ، اس لیے ان کی رائے بھی اس مید ان میں سبقت نہیں لے جاتی فریدوجدی چونکہ یورپ کے اقوال وحالات پردسچ نظر رکھتا ہے اس لیے اس لیے اس لیا الرائے اس لیے اور ان میں ڈھوٹھ کر جمع کی ہیں اور دکھلا یا ہے خود اس ملک کے اہل الرائے اس نے اول ان تمام لوگوں کی آراء میں ڈھوٹھ کر جمع کی ہیں اور دکھلا یا ہے خود اس ملک کے اہل الرائے اور موجود و دیریت کے مجد واس طرز عمل کوکس نگاہ ہے دور کی ہیں۔ پھر مشاہیر علمائے یورپ کے اور موجود و دیریت کے محد دائے ہیں تھیوت کی ہے کوش ظاہر آزادی کے کرشہ پر بے خود شہوجائے خیالات پیش کر کے ہمدردائہ لہجہ میں تھیوت کی ہے کوش ظاہر آزادی کے کرشہ پر بے خود شہوجائے خیالات پیش کر کے ہمدردائہ لہجہ میں تھیوت کی ہے گوش ظاہر آزادی کے کرشہ پر بے خود شہوجائے کے کوئی خاروں بھی بھی مفتود ہیں۔

اہممماحث

السرسرى دائے كے بعداب م "المراة المسلمة" كا الم مباحث كى طرف متوجه بوت بيل.

عورتوں کی آزادی کی حمایت میں اس وقت جس قدر ذخیرہ جمع ہو چکا ہے اس میں اہم اور تابل میں اہم اور تابل میں اس کے علاوہ اور جنتی باتیں کی جاتی ہیں وہ دراصل ان ہی تین تابل بحث صرف تین مسئلے ہیں۔ان کے علاوہ اور جنتی باتیں کی جاتی ہیں وہ دراصل ان ہی تین

مسلول کی شرح وتفسیر میں داخل ہیں۔

ا۔(ل) انسان فطر تا آزاد ہے اور اس فطرتی آزادی میں کوئی خصوصیت ثابت نہیں ہوتی۔ پھروہ کونسا معیار ہے جس کی بناء پر انسانوں کا ایک گروہ تو اس آزادی سے فائدہ اٹھائے اور دوسراگروہ محروم رکھا جائے۔

(ب) جب انسانی قوئی کی نشو و نما تھی اور شاکسته زندگی کے لیے ضروری ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ عور تیں اس عقلی نشو و نما سے محروم رکھی جا کیں؟ مردول نے علوم و فنون، انظام، سیاست اور دنیا کے تمام تھرنی مشاغل اپنے لیے مخصوص کر لیے ہیں اور عور تیں اس دنیا سے بالکل الگ رکھی گئی ہیں۔ اول تو انہیں تعلیم دی ہی نہیں جاتی اور اگر کسی کا فرم دل اس کے مظلومانہ حال پر متاسف ہوتا بھی ہے تو صرف معمول تعلیم ان کے لیے فرم دل اس کے مظلومانہ حال پر متاسف ہوتا بھی ہے تو صرف معمول تعلیم ان کے لیے کافی خیال کی جاتی ہے۔ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان میں دماغی تو تیں موجود نہیں ہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو کیا ہے صرت ظلم نہیں ہے کہ علمی دنیا کے شاکستہ مشاغل سے انہیں کیک فنت محروم کر دیا جائے۔

اس دفت تک عور تیں علمی لذات ہے جھن نا آشا ہیں اور بہتمام تدنی میدان کل کا کل مردوں کے قبضہ میں رہا۔ اس لیے بہ کہنا بھی صحیح نہیں کہان میں مردوں کی طرح د ماغی ترق کی صلاحیت نہیں ہے کونکہ اس وفت تک انہیں ترقی کا موقع ہی کب دیا گیا؟ آج علم تشری اور فریالوجی کی تحقیقات نے ٹابت کر دیا ہے کہ مرداور عورت د ماغی قوتوں میں بالکل برابر ہیں اور ثیوت کے ساتھ انہیں عام آزادی بھی دے دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ یورپ میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جے مردوں کی طرح مغربی عورتیں انجام ندویتی ہوں۔ ڈاکٹر عورتیں ہیں، پروفیسر عورتیں ہیں اور لیکھرار عورتیں ہیں۔ غرض بے کہ ہرمیدان میں عورتیں مردوں کے برابر ترقی کر دی ہیں۔ یہ نظیر بھی بتلا رہی ہے کہ اگر عورتوں کو میں مردوں کی طرح قائدہ اٹھا کیں تو وہ کی مردوں کے تبلط سے نجات ملے اور اعلیٰ تعلیم سے مردوں کی طرح قائدہ اٹھا کیں تو وہ کی

چیز میں مردوں ہے کم رتبہ ٹابت ہیں ہوسکتیں۔

۔ مشرق نے جو ظالمانہ رائے عورتوں کے متعلق زمانہ جاہلیت ہیں قائم کی تھی اس وقت تک اس پر قائم ہے۔ مسلمان عام طور پر عورتوں کو ناقصات التقل والدین اور فتنہ و فساو کی جڑ سمجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے بورپ عورتوں کو غیر معمولی عزت اور احترام ویتا ہے اور مردول سے کی امریس کم نہیں سمجھتا۔

سے بین ہاتیں وہ ہیں جو آج مصر وہندوستان میں پردہ کا ہر خالف زورشور سے بیش کرتا ہے بلکہ ان کی تشریح و تفسیر میں مجیب عجیب نکتہ آفر مینیاں کی جاتی ہیں۔ اس لیے فرید وجدی نے اکسر اہ المسلم" فسلم ان میں ان ہی تینوں مسلوں کو بیش نظر رکھا ہے اور ان کے متعدو کھڑ ہے کر کے تیرہ فسلوں میں الگ الگ بحث کی ہے۔ ان فسلوں میں اہم مہاحث ہے ہیں:

- ا۔ عورت کیاہے؟
- ۲۔ عورت کے قدرتی فرائض کیا ہیں؟
- ۳۰ کیامرداورغورت جسمانی طاقت میں مساوی ہیں؟
- ۳۔ کیاعورتیں کمی دنیامیں مردوں کے ساتھ شریک ہو علی ہیں؟
  - ۵۔ کیاعورت کو فردول سے پردہ کرنا جا ہے؟
- ٢۔ كياپرده ورتول كے ليے غلام كى علامت ہاور آزادى كامنافى ہے؟
  - ے۔ کیا پردہ عورتوں کی ترقی و کمال میں مانع ہے؟
    - ٨- كيابرده كاعالى اثرزائل توسكتا يع؟
  - 9۔ کیاموجودہ مادی مرنیت کی عورتیں کامل عورتیں ہیں؟
    - ا مسلمان عورت ك تعليم كااحس طريقة كيا يع

ابوالكلام آزاد

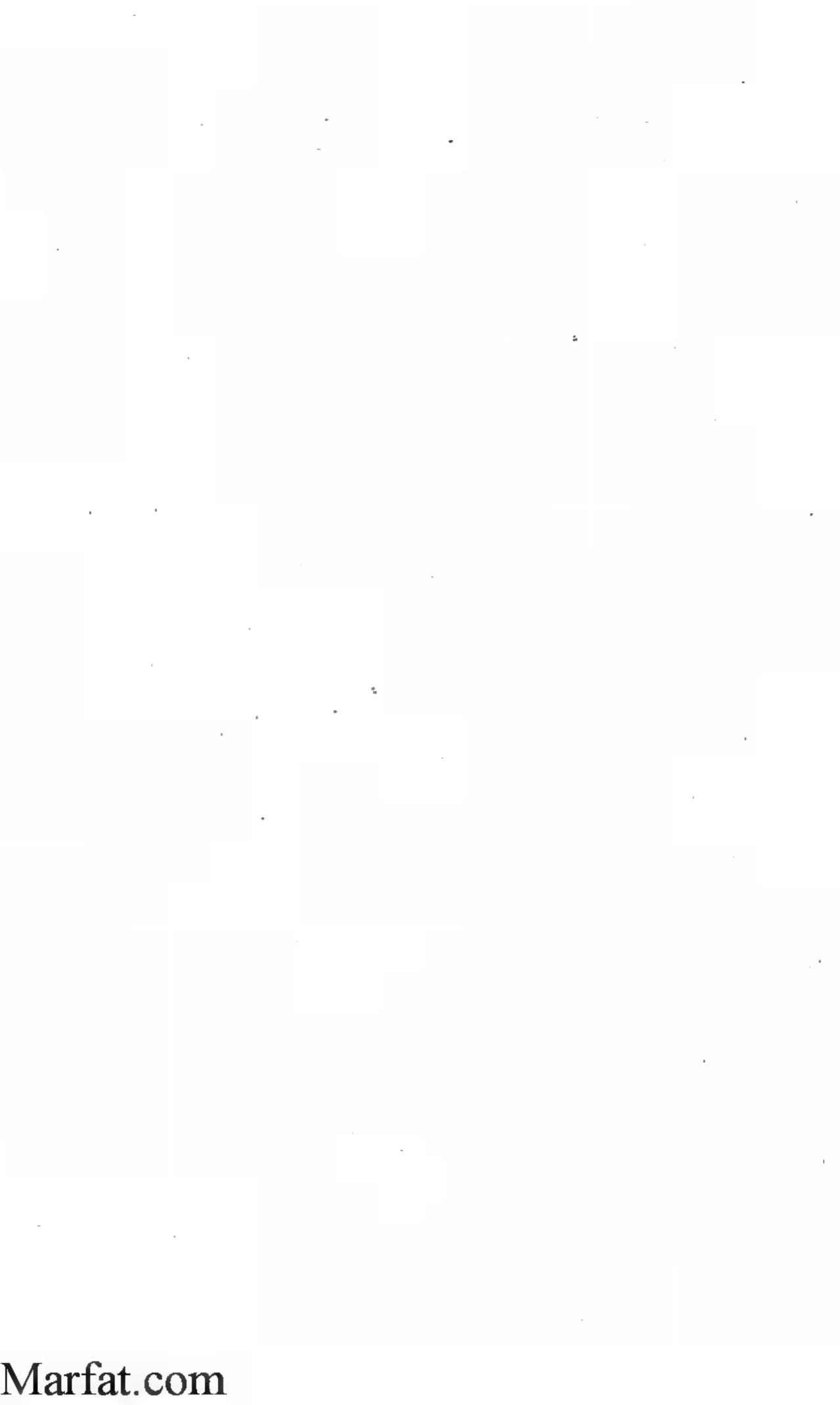

عورت كيابي؟ ... اوراس كوررتى فرائض كيابين؟

قدرت نے گلوقات کو مختلف جنسوں اور مختلف گروہوں میں تقسیم کردیا ہے اور ہر گروہ کے خاص خاص خاص فراکفن اور خاص خاص دفا کف قرار دیے ہیں۔ان تمام فراکفن کی انجام وہی کے لیے چونکدا یک ہی جسمانی حالت اور دیائی قابلیت کانی نہتی۔اس لیے جس گروہ کے بہر دجوکام کیا گیا اس کے موافق اس کو دیائی اور جسمانی قابلیت عطا کی گئی۔فراکفن کے اختلافات کے ساتھ خروریات زندگی کا بھی مختلف ہونا ضروری تھا۔ اس لیے ہر گروہ کو ای قتم کے داخلی اور خارجی اعتماء وربی تھا۔ اس لیے ہر گروہ کو ای قتم کے داخلی اور خارجی اعتماء دیے گئے جس قتم کی ضرور تی اس کو چیش آتی ہیں۔ عام حیوانات پر نظر ڈالو!اوٹ کی غذا جنال کی خاردار گھاس ہے اس لیے اس کو و لی تی زبان اور ای قتم کے داخت بخشے گئے جوان تیز و جنس کی خاردار گھاس ہے اس لیے اس کو و لی تی ڈبایت تیز ہخت اور ایسے خاردار بنائے گئے جن کا دوسرے زندہ حیوان ہیں اس لیے اس کے بنج نہایت تیز ہخت اور ایسے خاردار بنائے گئے جن کا ایک ہی وار بھیڑا اور بحری کی ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ انہی فرائفن کی انجام دہی کا مجموئی نام تھرن یا نظام عالم ہے جب کوئی گروہ اس خطبی فرائنش کوادا کر نے میں کو تاہی کرتا ہو انظام تھرن کی بنیادیں ہے خاردار کیا ہے و انظام تھرن کی بنیادیں ہائے تی ہیں۔ بھی فرائنش کوادا کر نے میں کو تاہی کرتا ہو انظام تھرن کی بنیادیں ہائے تی ہیں۔ بھی فرائنش کوادا کر نے میں کو تاہی کرتا ہے تو انظام تھرن کی بنیادیں ہائے تی بھر کی نام الی نے اشارہ کیا ہے:

رَبُّنَا الَّذِي آعظى كُلُّ شَي مَ خَلْقَه ثُمَّ هَدُي (١٠:٥٠)

ہمارا خداوہ ہے جس نے ہر شے کواس کا کمل وجود عطافر مایا پھرا ہے ایپے فرائض بجالانے کی مدایت کی۔ ہدایت کی۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَر (٣٩:٥٣)

الم نے ہر چیز کوالک اعدازہ خاص پر پندا کیا۔

نیچرل فلاسٹی کا یہ ول خلاق عالم کے ان بی ارشادات کی تغییر ہے کہ 'طبیعت اپی مدے بھی نہیں بڑھتی۔''

ب شک انسان قطرتا آزاد ہے اور بیآزادی اس کے ہرارادی اور غیرارای قعل سے ظاہر ہوتی ہے لیکن آزادی کوشلیم کرتے ہوئے اس امر کوفراموش نہیں کرنا جاہیے کہ انسان کا اپنے حقیقی فرائض كوادا كرنانظام تمدن كالصلى عضرب انسان ان مختلف قو تون كے مجبو عے كانام ہے اس میں بعض تو تیں اگر صفات حسنہ کی طرف آ مادہ کرتی ہیں تو بعض قو تیں برائیوں کے لیے ترغیب دیق ہیں۔اس میں سینکڑوں خواہشیں اس قتم کی موجود ہیں جن کے اثر ات میں محیط ہو کروہ عقل وتمیز کھو بیٹھتا ہے۔ تعلیم اور سوسائٹ کا خار جی اثر بسااو قات ان طبعی قو توں کے اثر ات کو تو ی اور تیز کر کے اس پراینا تسلط قائم کرلیتا ہے کہ جمادات ونباتات کی طرح مجبور محض ہوکران ہی کے اشاروں پر وچلا ہے اوران بی کی ترکی پر کام کے لیے آمادہ ہوجاتا ہے۔ ایس حالت میں شاہے اسے فرائض یادر بنتے ہیں ندومروں کے حقوق کی کھے پروا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تسلط سے نکلنے کے کے علم وصل کام آسکتا ہے، نہ فلسفہ وعقلیات کی تعلیم کچھ مدد کرسکتی ہے۔اس کیے تدن اور ندہب نے انسان کی نظری آزادی کوایک خاص صد میں مقید کردیا ہے۔ ہر گردہ کے طبعی فرائض تشخیص کیے ہیں اور انہی فرائض کے میدان میں اسے محدود کر دیا ہے۔ان فرائض کے لحاظ سے جس مدتک آزادی حاصل کرنے کا وہ مستحق ہے است بخشی ہے اور جوآ زادی ان کے فرائض میں خلل انداز ، ہوتی تھی اسے قطعی جرم قر ارد ہے دیا۔اب اس اصول کو ذہن نشین کر کے عورتوں پر نظر ڈ الواور دیکھو کران کے طبعی فرائض کیا ہیں۔ان فرائض کے لحاظ سے وہ کس آزادی کی مستحق ہیں اور کون ی آزادی ان کوفرائض منصبی سے بازر کھ سکتی ہے۔

عورت کوقدرت نے جس غرض کے لیے مخلوق کیا ہے وہ غرض نوع انسانی کی تکثیراوراس کی حفاظت و تربیت ہے۔ پس اس حقیقت ہے اس کا قدرتی فرض بیہ ہے کہ اس اہم فرض کی انجام دہی کے لیے جمیشہ کوشش کرتی رہے۔ اس فرض کی انجام دہی کے لیے جن اعضاء اور اعضاء میں تناسب کی ضرورت تھی ، قدرت نے اے عطا کیے ہیں ، جس طرح مردوں کی طافت ہے ہیا مراس کی خرورت کی طافت ہے ہیا مراس کی طرح کورت کی طافت ہے ہیا مراس کی طرح کے دوہ عورت کی طافت ہے ہیں ، جس طرح عورت کی طافت ہے ہی ہیا مراس کی طرح کورت کی طافت ہے ہی ہیا مر

#### Marfat.com

باہرہے کہ وہ مردوں کے علمی وتدنی مشاغل میں شریک ہو۔

نوع انسانی کی تکثیر اور حفاظت کے لیے قدرت نے مسلسل جار دور قرار دیتے ہیں۔(۱) حمل (۲) وضع (۳) رضاعت (۴) تربیت۔ان میں ہے ہرایک دور کا زمانہ تورت کی زندگی کا نہایت اہم اور دشوارز مانہ ہوتا ہے اور اس کی حفاظت اور صحت کے لیے خاص خاص احتیاطوں اور علا جول کی منز درت پڑتی ہے، جن میں اگر کسی تھم کی کمی کی جائے تو سخت خطروں ادر شدید بیار بول میں متلا ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ عالموں کی کچھ خصوصیت نہیں جاہل صحف بھی اس امر کوا چھی طرح سمجير سكتا ہے بشرطيكہ وہ متابل اور صاحب اولا و ہو كہ ان جار زمانوں اور بالخصوص ابتدائی تین ز مانوں میں عورت کی زندگی کو کن کن خوفنا ک خطروں کا سامنا ہوتا ہے۔ کس طرح وہ بعض وقت ا بن زندگی سے مایوں ہو جاتی ہے اور کس طرح ان مصیبتوں سے سخت مشکلوں کے بعد نجات یاتی ہے۔ علم طب کا بہت بڑا حصدان دوروں کے لوازم احتیاط اور قوا نین صحت کے متعلق مباحث سے تعلق رکھتا ہے۔ قدیم وجدید زمانے کے سینکڑوں عالمبوں اور تجربہ کار ڈاکٹروں نے اپنی عمریں صرف كركاس مسئله كى مشكلات اورمصائب دوركرنے كے ليے كتابيں تصنيف كى بيں -جن كے مطالعه يان جارون دورول كي ابميت كالندازه بوسكتاب انسان كي جهالت كالصلى مبداه ان بي ز مانوں کی بے احتیاطی ہے اور انسانی خوبیوں کاحقیقی سرچشہ بھی ان ہی ز مانوں کی حفاظت ہے۔

الحمل

ن زمانہ مل جس کی مدت عام طور پرنو ماہ قراردی گئی ہے، عورت کے لیے ایک ایسا ٹازک زمانہ ہوتا ہے جس میں وہ گھر کے فرائض ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتی اس کی ہر معمولی ہے معمولی حرکت کا اثر شصرف اس کی ذات تک محدودر ہتا ہے بلکہ اس میں وہ نازک اورضعیف وجود بھی شامل ہوتا ہے جس کی حفاظت اور تربیت قدرت نے اس کے بیردگی ہے۔ اس نو مہینے کے زمانے میں جنین پرمختلف دور ملائی موتائے میں اور ان میں سے ہرایک دور کے خاص آ ٹار اور علامات ہیں اور ہر علامت کے زمانہ میں خاص احتیا طیس اور حفاظتیں ضروری ہیں۔

زمانہ مل میں ماں کی حالت ہے جنین اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ اس کے ضعف وقوت یا زندگی دموت کا دار دیدار محض مال کی احتیاط اور حفاظت پر ہوتا ہے۔

اطبائے جدید وقدیم کا قول ہے کہ زمانہ تمل میں عورت کونہایت شدت کے ساتھ اپنے خیالات ، مزاج اورافعال کی مجمد است کرنی جا ہے درنہ جس سے حالات اس کو پیش آئیں گے جنین کی جسمانی اور دماغی حالت بھی ای تتم کی ہوگی۔

ایورپ کے سینکٹر دل تجربول سے بھی اس کی تقدیق ہوئی ہے۔ مختلف بچول کی عادات و اطوار اور جسمانی قوت کے مبداء کا جب سراغ نگایا گیا، تو زمانہ حمل کے حالات ثابت ہوئے۔ فرانس میں خوبصورت والدین کا بچہ جب سیاہ رنگ اور حبشیوں کی مصورت پر بیدا ہوا تو ڈاکٹر ول کواس اختلاف پر سخت چرت ہوئی۔ شخصی سے ٹابت ہوا کہ زمانہ حمل میں مال کی نشست کے سامنے میز پر ایک حبثی کا اسٹیچور ہا کرتا تھا جس کی سیابی اور زبین کواس طرف غیر معمولی سیابی اور زبین کواس طرف غیر معمولی توجہ ہوگئی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ بچے کو والدین کی صورت سے کوئی تعلق ندر ہا اور وہ حبثی کے ڈیل ڈول پر پیدا ہوا۔ ا

## ٢\_وضع حمل

وضع ممل زمانہ مل ہے زیادہ سخت اور صعب ہوتا ہے، جس ہیں عورت کی زندگی موت سے نہایت تریب ہو جاتی ہے۔ وضع ممل کے بعد عورت نہایت سخت بیاری اور حقیقی ضعف ہیں جتلا ہو جاتی ہے جس کا اثر مدت تک زائل نہیں ہوتا اور صحت کے بعد عورت کی زندگی از سرنو شروع ہوتی ہے۔ اطباء نے نہایت صحیح کی ایس اس وقت کے قواعد صحت اور قوا نین احتیاط پر تصنیف کی ہیں اور وہ علاج بتائے ہیں، جن سے ان مختلف اقسام کے بخاروں سے حفاظت ہو سکتی ہے جو بسااد قات عورت کے لیے باعث موت ہوجاتے ہیں۔

یہ وقت عورت کے لیے جس قدر نازک اور سخت ہے اس کا متقابل شخص اندازہ کرسکتا ہے۔ ہرسال دنیا میں ہزاروں جانمیں صرف اس لیے ضائع ہو جاتی ہیں کہ قوانین طبیہ کے مطابق وضع حمل کے وقت احتیاط اور حفاظت نہیں کی جاتی۔

#### ساررضاعت

تیسرادورد ناعت کا زبانہ ہے۔ بیز بانداگر چہ بال کے لیے اس درجہ مخت اور د شوار نہیں جس قد را بترائی دور ہوتے ہیں لیکن بچ کے لیے سب سے زیادہ خطر ناک اور غیر معمولی توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اس زبانہ کی حفاظت کے لیے خاص قواعداور توانین ہیں جن کی تھیل ہیں اگر کسی محتاج ہوتا ہے۔ اس زبانہ کی حفاظت کے لیے خاص قواعداور توانین ہیں جن کی تھیل ہیں اگر کسی محتاج ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ جس ان اور خطرہ میں پڑ جاتی ہے یا ہمیشہ کے لیے کوئی جسمانی اور دیا فی تقص پیدا : و جاتا ہے۔ ایام رضاعت میں بال کی احتیاط اور تواعد طبی پڑ عمل اس لیے ضرور ک ہے کہ جس تھم کی غذاس کے استعمال میں آتی ہے ای تیم کا الڑ بچہ پر مرتب ہوجاتا ہے۔ اگر مال کرتی ہے تو اس کا معتر الڑ جس طرح خود کرم نذا (اعتدال اور تاعد ہے ۔) زیادہ استعمال کرتی ہے تو اس کا معتر الڑ جس طرح خود مال پر پڑتا ہے اس طرح ، بچ بھی متاثر ، و تا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض بچ نہا ہے تعن مولد عمل امراض جیزوں کا استعمال کرلیتی ہے۔ ان کا معتر الڑ دودھ کے ذریعے سے بچ تک پہنچتا ہے اور مناس میں اس کے تھی کہنچتا ہے اور مناس میں اس کے تعلی ہوتا ہے۔ ان کا معتر الڑ دودھ کے ذریعے سے بچ تک پہنچتا ہے اور مناس مناس کرائی ہوتا ہے۔

علادہ اس کے بیچ کی جسمانی شافتگی اور دماغی صحت اس پر موتوف ہے کہ یوم ولادت ہے آ خرایام رضاعت تک غذامیں، لباس میں اور صفائی میں کسی شم کی ہے احتیاطی نہ کی جائے اور ایک لخط بھی بچہ پر ایسانہ گزرے کہ ماں اس کی حالت سے عافل ہو۔ ہمارے ملکوں میں ہزاروں نیچ نشو ونما پانے سے پہلے اس دنیا ہے منہ موڑ لیتے ہیں کیونکہ ان کی مائیس ان ضروری تواعد سے ناوا آف اور بے خبر ہوتی ہیں۔

#### Marfat.com

# Marfat.com

### بهم \_ تربیت

رائے کے کے سلیم جھکادی ہے۔

چوتھا دور زمانہ تربیت ہے اور در حقیقت بلی اظ اہمیت کے اور بلی اظ ان اثر ات کے جن پر انسان کی منام آئندہ خوبیال تخصر ہیں پہلے مینول دوروں سے زیادہ خطر ناک اور بہت زیادہ قابل آخرہ ہے۔

بچہ جب عالم غیب سے یکا کیک دنیا میں قدیم رکھتا ہے آو ایک ایسے آگئید کی طرح ہوتا ہے جس کی سطح بالکل صاف اور ہر تم کے اثر ات قبول کرنے پر آمادہ ہوتی ہے، نہ کی کاعس اس میں نظر آتا ہے اور نہ کی تتم کی تصویراس پر مقتل ہوتی ہے۔ ایک حالت میں جس قسم کا اثر اس پر ڈالا جاتا ہے۔

ہمیشہ کے لیے قائم ہوجاتا ہے۔ اگر خوشما نقش ونگار سے اس کی سطح مزین کی گئی، تو ہمیشہ کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے دہ آگئی خوبصورت ہوگیا۔ اگر بر تم تی سے کی ناواقف اور جائل نے ٹیڑھی سیدھی لکیریں تھینچہ دیں تو ہمیشہ کے لیے دہ کے لیے بدنما ہوگیا۔ اس کی صاف اور شفاف سطے ساہ وسفید سے محض بے خبر ہوتی ہے اس کے اس کی ہر دگئی ہوگیا۔ اس کی صاف اور شفاف سطے ساہ وسفید سے محض بے خبر ہوتی ہے اس کے اس کے اس کی ہر دگئی ہوگیا۔ اس کی صاف اور شفاف سطے ساہ وسفید سے محض بے خبر ہوتی ہے اس کے اس کی ہر دگئی ہوگیا۔ اس کی صاف اور شفاف سطے ساہ وسفید سے محض بے خبر ہوتی ہے اس کی ہر دگئی ہوگیا۔ اس کی ہر دکھ کے اس کی ہر دیا ہوگیا۔ اس کی ہر دیک ہوگیا۔ اس کی ہر دکھ کے اس کی ہر دیا ہوگیا۔ اس کی ہر دیا ہوگیا ہوگیا۔ اس کی ہر دیا ہوگیا۔ اس کی ہوگیا۔ اس کی ہر دیا ہوگیا۔ اس کی مقال ہوگیا۔ اس کی مقال ہوگیا۔ اس کی ہر دیا ہوگیا۔ اس کی مقال ہوگی

یکی حال اس تازہ وارد مسافر کا ہوتا ہے جس کے لیے دنیا اور دنیا کی ہربات بالکل ٹی ہوتی ہے ۔ اس کے کان جس طرح نضائل انسانی سے نا آشنا ہوتے ہیں اس طرح رذائل انسانی سے بخبر ہوتے ہیں۔ ماس کو اس کی خبر ہوتی ہے کہ علم انسانی خوبیوں کا سرچشمہ ہے اور جہل تمام ہرا تیوں کا مخزن ہے۔ اس کا سادہ ذہن آ تیند کی ہے کہ علم انسانی خوبیوں کا سرچشمہ ہے اور جہل تمام ہرا تیوں کا مخزن ہے۔ اس کا سادہ ذہن آ تیند کی طرح ہر تشم کے نقش دنگار سے خالی ہوتا ہے گر ہرا اثر کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی حالت طرح ہرتم کے نقش ماں اس کی فطری مصور ہوتی ہے جس کی توجہ اور تربیت یا تو اخلاتی محاس کا نقش اس کی شفیق بال اس کی فطری مصور ہوتی ہے جس کی توجہ اور تربیت یا تو اخلاتی محاس کی کے ہرفر د کے دماغ پر کا لمجر کر دیتی ہے۔ یا تمام رذائل انسانی کا عاد کی بنا کر مصرف اس کی بلکہ سوسائل کے ہرفر د کی زندگی ہمیشہ کے لیے تلخ کر دیتی ہے۔ اس ذمائل کا عاد کی بنا کر میدوجہداور کوشش کھو سکتی ہے۔ تو موں بیس جن کو خدا کا اثر ذائل کر سکتا ہے ، نہ ساری عمر کی جدد جہداور کوشش کھو سکتی ہے۔ تو موں کی ترتی کا برداران تاریخ ہے بتال تی ہے کہ می تو م کے افراد کی بھی ابتدائی تربیت ہے ، جوانسان اپنی زندگی کی ترتی کا برداران تاریخ ہے بتال تی ہے کہ می تو م کے افراد کی بھی ابتدائی تربیت ہے ، جوانسان اپنی زندگی کی ترتی کا برداران تاریخ ہے بتال تی ہے کہ می تو م کے افراد کی بھی ابتدائی تربیت ہے ، جوانسان اپنی زندگی کی ترتی کا برداران تاریخ ہے بیتر بیت ہے ، جوانسان اپنی زندگی کی ترتی کی برد جہدائی تربیت ہے ، جوانسان اپنی زندگی کی ترقی کی برداران تاریخ کے بردار کی سے میں میں بردائل کی برداران تاریخ کے بیتر ان کی ہونے کے کسی تو میں کی ان تو ان کی کی برداران تاریخ کے بیتر بی تو انسان کی برداران تاریخ کے بیتر ان کی ہونے کی بردارائی بیتر ان کی ہونے بردار کی بھی انداز ان کی بردارائی بردارائی بیتر ان کی ہونے بردائی کی بردارائی بردارائی بردارائی بردارائی کی بردارائی کی بردارائی بردارائی کی کر بیتر کی بردارائی کی بردارائی کی بردارائی کر بردارائی کی بردارائی کی بردارائی کی بردارائی کی کی بردارائی کی بردارائی کر بردارائی کی بردارائی کی کر بردار کی کر بردار کی بردارائی کی کر بردارائی کی کر بردار کی کر بر

## کے ابتدائی حصہ میں صرف مال کی کوشش اور توجہ سے حاصل کرسکتا ہے۔

اب سوال سيب كرس كروه كاقدرتى فرض ايسا بم اورد شوارمرحلول كاطے كرنا بے كياده دنيا کی تمدنی مشکش میں شریک ہوسکتا ہے؟ اور کیااس قتم کی شرکت اس کے طبعی فرائض میں حارج نہ ہو گی؟ فرش کروکدایک عورت علم و تدبر کے اعلیٰ درجہ تک ترقی کر کے کسی پارلیمنٹ میں ممبر یا کسی سیاس گروہ کی ایک رکن ہوگئ ہے لیکن ساتھ ہی تامل اور معاشرت کے طبعی نتائج نے اس کوز مانہ کس کی صعوبات میں بھی مبتلا کر دیا ہے توالی حالت میں وہ اپنی پارٹی کی حمایت اور سیاس مناقشات کے نیمل کی تدابیر برغور کرے کی اور شب وروز ای فکر میں سرگرم رہے گی۔ یاان تدابیر صحت اور قوانین احتیاط پرمل کرے گی جن کی تعمیل میں ذرای کی اس کی اور جنین کی ہلا کت کا باعث ہوجاتی ہے اس کا تدرتی فرنس توبیہ ہے کہ اس دور کا تمام زماندان افکار واعمال میں گزار دیے جن کا اثر جنین کی جسمانی و د ماغی ساخت کے لیے مفید ہولیکن سیاس سالی ضرور تیں اس کومجبور کرتی ہیں کہ پریشان کن اور نہایت سی و نا گوارا فکار میں مبتلا ہو کر سخت ہے چینی اور بےاطمینانی میں بیز مانہ سرف کردے تو کیا الی حالت میں بیشر کت اس کے قدرتی فرنس میں خلل انداز نہ ہوگی؟ اور کیا اس کی سحت کے لیے مصر نہ ہوگی؟ اس مثال پر موتوف نہیں ، فرض کرو ایک عورت نے قانونی تعلیم کو بدرجہ کمال حاصل کر کے ایک كامياب بيرسر كي صورت مين اين آپ كوبلك يرظام كياليكن مم ديست بين كداس كي كود مين ايك ننها ساوجود بھی اس کی توجہ اور محبت کے انظار میں اس کی صورت کو تک رہا ہے۔ الیمی حالت میں اس كاكسى جرم كى مدافعت ميں اور ان قانونى بہلوؤں كى تلاش ميں جواس كے موكل كے ليے مفيد ہوں ، مصردف ر بهنا اور شب بجرسندوں اور حوااوں کی جستی میں قانون کی تنحیم کتابوں کی ورق گر دانی میں منہ کب رہنا کہ مج کومقدمہ کی پیشی ہونے والی ہے کیااس کوایام رضاعت کے نازک فراض ہے باز ندر کھے گا؟ اور کیاا پی پوری توجہ اور قوت جرم کی مدا فعت کی کامیابی کے لیے سرف کر دینا اور ای فکر وكوشش ميں رہنااس كو بچه كى تكہداشت اور تربتى سے غافل رہنے پر بجبور نہ كرے گا؟ عورت كے جى فرائش كى بدايت توبيت كه يوم ولا وت \_ \_ ليرآخرايام طفوليت تك يح كى برحركت اور برنعل

کی نگہداشت کرے، عمدہ خصائل کا اسے عادی بنائے، بری عادتوں سے محفوظ رکھے لین اس برقسمت بچکا کیا حال ہوگا جب اس کی بیرسٹر مال عدالت میں فریق مخالف پر جرح کر رہی ہوگا اور اس کا شیرخوار بچراس کی توجہ اور تربیت کا منتظر جھولے میں پڑا ہوگا؟ یا اس بدنصیب بچہ کی صحت اور زندگی کس حالت میں ہوگی جب وہ صالح اور مفید دود دھ کامختاج ہوگا اور اس کی مدیر پارلیمنٹ کی مجبر مال ''لبرل پارٹی'' کی جمایت کے خیال میں رات دن منتخرق اور اس کی کامیابی کی مختلف جدوجہد میں منہمک ہوگی؟ اور مناکل کی کے انفعال وافسوس نے دود دھ میں فساد پیدا کر کے بچہ کی طبعی غذا کو اس کے لیے کائی میں منہمک ہوگی؟ اور مناکل می کے انفعال وافسوس نے دود دھ میں فساد پیدا کر کے بچہ کی طبعی غذا کو اس کے لیے کائی شیر منہم کی دور مثالیں اس امر کے بچھنے کے لیے کائی نہیں ہیں کہ قدرت نے مورت کومردوں کے مشاغل سے الگ دکھا ہے اور اس کے طبعی فرائنش اس فتر رمصرو فیت طلب اور مختاج توجہ ہیں کہ گورت کو مردوں کے مشاغل سے الگ دکھا ہے اور اس کے حال ہے فتر رمصرو فیت طلب اور مختاج توجہ ہیں کہ گورت کو مردوں کے مشاغل سے الگ دکھا ہے اور اس کے حال ہے فتر رمصرو فیت طلب اور مختاج توجہ ہیں کہ گورت کو مردوں کے مساغل کے ساتھ مثر کیک ہونا بغیر اس کے حال ہے فتر رمصرو فیت طلب اور مختاج توجہ ہیں کہ گورت کو مردوں کے مساغل کے ساتھ مثر کیک ہونا بغیر اس کے حال ہے کہ دو طبعی فرائنس کی ادا گیگی ہے بی خورت کو مردوں سے مساغل ہے ساتھ مثر کیک ہونا بغیر اس کے حال ہے کہ دو طبعی فرائنس کی ادا گیگی ہے بینے میں است پر دار ہو جائے۔

حقیقت ہیہ ہے کہ قدرت نے دنیا کے کاموں کے خودہ کی دو جھے کردیے ہیں۔ نوع انسانی کی حفاظت اور تکثیر اور انسانی ضرور یات کا انظام۔ پہلا کام عورت کے ذمر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کواس شم کے اعضاء اور اس شم کی جسمانی قوت دی گئی جواس فرض کی انجام دہ ہی کے لیے ضرور کی ہیں۔ دومرا کام مرد کے متعلق کیا گیا۔ اس لیے اس کے مطابق جسی اور دماغی طاقت عطا کی گئی۔ ان دونوں گردہوں کا الگ الگ کام دنیا کا مجموعی تدن قائم رکھتا ہے اور جب اختلاف کے اضاف نے کوشش ہوتی ہے یا کوئی گروہ اپنے فرائض سے باہرقدم نگالی ہے تو تدن اور معاشرت کے انتظام میں خلل پڑ کرمینئلوں دور تحقیق اور شکلیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ اس لیے عورت کے طبی فرائض کا انتظام میں خلل پڑ کرمینئلوں دور تحقیق اور شکلیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ اس لیے عورت کے طبی فرائض کا اقتصاء اس خیال کا بالکل کالف سے کہ اس کومردوں کے فرائض ہیں شریک کیا جائے۔ اس کا نتیجہ کہ جہاں بھی اس خیال کی تائیدی گئی معاشرت اور تدن کے میدان میں ہڑ اردن خرائیل پیدا ہو گئی معاشرت اور تدن کے میدان میں ہڑ اردن خرائیل پیدا ہو گئیں کونگہ یہ قدرت کا قانون ہے اور اس کے خلاف کوئی مصنوعی کوشش کا میاب نہیں ہو گئی۔ گئیں کونگہ یہ قدرت اپنے طبی فرائفن کے اس خواس کو اس خواس کے مطابق انجام دے اور اگر ہم دیکھیں کہ میدان میں محدود دے اور ان فرائف کوقد درت کی ہوایت کے مطابق انجام دے اور اگر ہم دیکھیں کی میں موس کورت اپنے طبعی فرائفن سے دور ہور ہی ہے تو اس کوا کیک تدنی مرض سجھیں اور اس کے علاج کے لیے عورت اپنے طبعی فرائف سے دور ہور ہی ہے تو اس کوا کیک تدنی مرض سجھیں اور اس کے علاج کے لیے عورت اپنے طبعی فرائف سے دور ہور ہی ہے تو اس کوا کیک تدنی مرض سجھیں اور اس کے علاج کے لیے

جدوجہد کریں کیونکہ عورت اگر فلفہ وعلوم کے ہزار مرحلے طے کر لے مگرا پنے طبعی وظیفہ سے غافل رہے تو ناممکن ہے کہ وہ علم وفعل اس کے لیے یاسوسائٹ کے لیے مفید ہوسکے۔

عورتوں کی آزادی کے متعلق پہلا اعتراض بیکیاجا تاہے:

انسان فطرتا آزاد ہے بھروہ کون سامعیار ہے جس کی بناء پرعورتیں اس آزادی ہے محروم رکھی جاتی ہیں؟ اس اعتراض میں یہ امرتشلیم کرلیا گیا کہ عورتیں آزادی سے محروم ہیں لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ کیونکر؟ تو جواب میں دودلیلیں پیش کی جاتی ہیں:

ا۔ عورتوں کو تعلیم نہیں دی جاتی ۔ دنیا کے عام تدنی اور سیای مشاغل میں شریک نہیں کیا جاتا۔

۲۔ ان کو پردہ میں تقید کے ساتھ رکھا جاتا ہے جس کامفہوم بیہ ہے کہ دہ مردوں کی طرح آزاد نہیں ہیں۔

قاسم امین بک نے بھی ان ہی دو دلیاوں پر زور دیا ہے اور مختلف واقعات پیش کر ہے ثابت کردیا ہے اور مختلف واقعات پیش کر ہے ثابت کردیا ہے کہ پردہ میں عور توں کو مقیدر کھنا اور مردوں کی طرح عام تدنی مشاغل میں شریک نہونے دینا عور توں کی غلامی اور فطری آزادی ہے محرومی کا ثبوت ہے۔ ع

ہم نے اس کے جواب میں دوراز کار بحثوں ہے چشم ہوتی کر کے صرف عورتوں کے طبعی فرائفن پیش کردیے ہیں۔ جن کو قار کین پہلی فصل میں پڑھ آئے ہیں۔ اس کی روشنی میں غور کیا جائے۔ قار کین کہ قاسم امین کہ کا خیال کہاں تک تیجے ہے؟ نہلی دلیل کا جواب طاہر ہے کہ جس گردہ کے طبعی فرائفن السے اہم اور دشوار ہوں ، کیاوہ مردوں کی طرح عام تعلیم حاصل کر کے دنیا کی تدنی اور سیاس کشکش میں شریک ، دسکتا ہے؟ عورتوں کو مردوں کے جرنے ان مشاغل سے دور نہیں رکھا بلکہ خود فطرت نے مردوں کی دنیا ہے عورتوں کو الگ کردیا ہے۔ اس لیے اعترائن قدرت پر ہونا چاہے نہ کہ مردوں پر۔ مردوں کی دنیا ہے عورتوں کو الگ کردیا ہے۔ اس لیے اعترائن قدرت پر ہونا چاہے نہ کہ مردوں پر۔ کردہ کی بحث ستقل عوان ہے آئے گی لیکن عورتوں کے طبی فرائفن پر نظر کرتے ہوئے کیا اس امر کے تسلیم کرنے میں کوئی عذر ہوسکتا ہے کہ مردوں کی نسبت عورتوں کوایک خاص صد تک تقید میں رہنا جا ہے۔ قدرت نے ہر گروہ کے فرائفن مقرر کردیتے ہیں اورا قضائے فرائفن کے لحاظ ہے ایک خاص صد تک مقید بھی کردیا ہے۔ نہ ہب اور تدن کا دنیا میں یہی کام ہے۔ اس بناء پر اگر عورتوں کی آزادی کوکی تک مقید بھی کردیا ہے۔ نہ ہب اور تدنیا میں بی کام ہے۔ اس بناء پر اگر عورتوں کی آزادی کوکی تک مقید بھی کردیا ہے۔ نہ ہب اور تدن کا دنیا میں بھی کام ہے۔ اس بناء پر اگر عورتوں کی آزادی کوکی

معتدل صدتک مقیدند کیاجائے توطیعی فرائض کی انجام دی میں سخت خرابیاں پیدا ہوجا کیں۔
عور تیں اور مردد ومختلف گروہ ہیں اس لیے ان دونوں کے میدان عمل کوالگ الگ کر کے پروہ
کو نے میں صدفاصل قرار دیا گیا تا کہ ہر گروہ اپنے میدان عمل میں محدود رہے۔ اس صدفاصل کے
اٹھانے کی جب بھی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو تعدن ومعاشرت کی بنیا دوں میں حرکت پیدا ہوکر دنیا
کو خبر دار کر دیتی ہے کہ عنقریب عمارت گرنے والی ہے۔ اس امر کے جوت کے لیے کسی دلیل کی
ضرورت نہیں۔ یورپ کی موجودہ حالت کافی ہے۔

قاسم امين بك في أزادي كي تعريف ان جملول ميل كى بد:

"آ زادی سے ہماری غرض ہے ہے کہ فدہب اور تھن نے جو صدود قائم کردیے ہیں ان سے واقف ہونے کے بعدانسان اپ خیالات، اعمال اوراراد ہیں متنقل بالذات ہے۔"
جب فدہب اور تھن کی قید ضروری اور مسلم ہے تو ناظرین اس امر کا فیصلہ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ کیا عور توں کا طبعی وظیفہ اس امر کا متقاضی ہے کہ ان کومر دوں کے تھن اور سیاسی مشاغل سکتے ہیں کہ کیا جائے ؟ اور کیا فدہب اور تھن کے مصالے اقتصائے فرائفن کے لحاظ سے ور توں کو میں شریک کیا جائے ؟ اور کیا فدہب اور تھن کے مصالے اقتصائے فرائفن کے لحاظ سے ور توں کو ایک خاص حد تک مقیدر کھنا ضروری نہیں قر اروسیے ؟ بور پ کے مشہور مصنفوں کے جواقوال تیسری ایک خاص حد تک مقیدر کھنا ضروری نہیں قر اروسیے ؟ بور پ کے مشہور مصنفوں کے جواقوال تیسری فصل میں درج کے جائیں گان کے در کھنے کے بعد تم خوداندازہ کر لوگے کہ بیصر ف ہماری ہی رائے بین ہمار ہے ہم ذبان ہیں ۔ ان کی متفقہ رائے در لیکار کر کھر دبی ہے کہ:

" وعورتول کاطبعی فرض نوع انسان کی حفاظت اور تربیت ہے ، اس دائرے سے عورت جب باہر قدم نکالتی ہے تو عورت نہیں رہتی بلکہ عورت اور مرد کے علاوہ ایک تیسری جنس کا معونہ بن جاتی ہے۔''

بورپ کے بیمصنفین وہال کی عورتوں کوعورت سلیم کرنے میں تامل ظاہر کرتے ہیں اور آزادی کی خواہش کوایک خالص خبط اور نرمی وحشت قرار دیتے ہیں۔

# کیام داورعورت جسمانی اور د ماغی قوت میں برابر ہیں؟

سر قضا که در تحقیق غیب منزلیست مستانه اش نقاب ز رخساره برکشیم

قاسم المین یک نے المراۃ الجدیدہ میں جا بجائی اس پرزوردیا ہے کہ:
"بورپ نے عفلت کے اس قدیم پردے کو اپنی علمی تحقیقات سے جاک کردیا ہے جس نے
اس وقت تک عورتوں کی اسلی حالت کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔"

علم تشری اورفزیالوجی کی تحقیقات اور تجارب نے ٹابت کر دیا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں کے متر دوں اور عورتوں میں کسی تشم کا جسمانی یاد ماغی فرق نہیں ہے اور جوعلمی کام مرد کے قوائے ذبنی انجام دے سکتے ہیں بعینہ اس طرح ایک عورت بھی انجام دے سکتی ہے۔

صرف قاسم امین بک ہی کا بیدوی ٹیس ہے بلکہ جب بھی عورتوں کی آزادی کا مسئلہ پیش ہوتا ہے تو فریق مخالف کی طرف سے عموماً بہی دعوی پرزورالفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔اس لیے اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے ہماراا یک اہم فرض بیجی ہے کہ اس دعویٰ کی صدافت یا عدم صدافت کا تطعی فیصلہ کردیں۔

قاسم البین بک نے اس دعویٰ کے جبوت میں صرف دوتول پیش کے ہیں چنا نچہ وہ الکھتا ہے:

'' ہمارے اس دعویٰ کی تقدرین پروفیسر فرش لوا در ہے تن جا در جسے علماء کے اتو ال ہے ہو سکتی
ہے۔ آخر الذکر محقق فزیا لوجی کا پروفیسر ادر اٹلی اکا دی کامبر ہے۔''
فرش لولکھتا ہے کہ:

"میں نے ایک عرصہ تک علم ریاضی ، اظلاق اور فلسفہ کی تعلیم دی ہے۔ میرے شاگردوں میں ایک بردی تعداد عور توں میں کہ می تھی مگر میں نے تعلیم ترتی کے لحاظ سے عور توں میں کی تشم کا دماغی ضعف نہیں پایا اور جھ پر جمیشہ یہی ٹابت ہوا کہ مرداور عورت کے دماغی توکی میں ذرہ بحر فرق نہیں ہے۔"
فرق نہیں ہے۔"

ے رہن جادزانی کتاب 'عورتوں کی فزیالو جی' میں لکھتا ہے کہ: ''تشریخی تحقیقات کی روہے عورت اور مردمیں کمی قتم کافرق ٹابت نہیں ہوتا۔'' پھران دوآ راء کی بناء پر بیدوی کیا ہے کہ:

''علم فزوالو بی کے وہ مشہوراور باعظمت علاء جونہ ایت باریک نگاہ کورتوں کی جسمانی اور د ماغی حالت پرر کھتے ہیں، اس امر پر شفق ہیں کہ کورت تمام قوائے عقلیہ میں مرد کے برابر درجہ دھتی ہے۔'' ان اقوال اور دعاوی کو د کھے کر ہر شخص بہی رائے قائم کر ہے گا کہ یورپ کے مشاہیر علماء ورت کومرد ہے کی بات میں کم نہیں جھتے اور قوائے عقلیہ کے لحاظ ہے دونوں کوایک در ہے میں رکھتے ہیں گر در حقیقت یہی وہ دھوکہ ہے جس میں ہندوستان کی ہرئی جماعت بہتلا ہے اور جس کی وہ بوکوتاہ نظری اور معلومات کی کی ہے۔ اگر ان دوآ راء کے مقابلہ میں یورپ کے محقق علماء کی راہیں رکھی جا کمیں تو معلوم ہوجائے کہ یورپ کا فاصل ترین حصہ ہرگز اس خیال کوتشلیم نہیں کرتا ہم ان دو تو اوں کے مقابلہ میں بیسیوں اقوال پیش کریں گے اور ان لوگوں کے جوآج یورپ میں موجودہ مرنیت کے مجدور بہترین مصنف اور فلفہ سمی کے جلیل القدر عالم تشلیم کیے جاتے ہیں۔ سب سے مدنیت کے مجدور بہترین مصنف اور فلفہ سمی کے جلیل القدر عالم تشلیم کے جاتے ہیں۔ سب سے کہا خورت کے جسمائی ضعف پر نظر ڈالو اور غور سے دیکھو کہ قاسم امین بک اور اس کے ہم خیال لوگوں کا دعویٰ مساوات کہاں تک صبح ہے؟

## عورت كاجسماني ضعف

نام تشری کی تحقیقات سے نابت ہو چکا ہے کہ مرد کی جسمانی حالت عورت کی نسبت بہت زیادہ تو ک ہے۔ یہ جسمانی اختاا ف محنس قیاس اور نبن پر بنی نہیں ہے بلکہ اس یقینی درجہ تک پہنی چکا ہے کہ جس کو تسلیم نہ کرنا مشاہرات اور محسوسات کا انکار کرنا ہے۔ اس جسمانی اختاا ف کی بناء پر یورپ میں بعض علائے تشریح عورت کو موجودہ ذمانے کے ترتی یا فتہ مرد کا حقیقی مقابل تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ عورت اس قدیم کناوی کی یادگار ہے جو کر حقیقی مقابل تسلیم نہیں کر روی میں اس کے مشابہ تھا اور اس کے قوائے جسمانی وعقلی اپ ترکیب جسمانی اور فلتی کر دری میں اس کے مشابہ تھا اور اس کے قوائے جسمانی وعقلی اپ اسلی درجہ تک نہیں پنچے تنے۔ انسان کی مزاحمت نے اس کناوی کوفنا کردیا اور اس کی عورتوں پر قبنہ کرلیا۔ اس کی نسل سے موجودہ دور کی عورتیں پید اہو کیں۔ (انسائیکلو پیڈیا لفظ بر قبنہ کرلیا۔ اس کی نسل سے موجودہ دور کی عورتیں پید اہو کیں۔ (انسائیکلو پیڈیا لفظ اس موجودہ دور کی عورتیں پید اہو کیں۔ (انسائیکلو پیڈیا لفظ اس موجودہ دور کی عورتیں پید اہو کیں۔ (انسائیکلو پیڈیا لفظ اس موجودہ دور کی عورتیں پید اہو کیں۔ (انسائیکلو پیڈیا لفظ اس موجودہ دور کی عورتیں پید اہو کیں۔ (انسائیکلو پیڈیا لفظ اس موجودہ دور کی عورتیں پید اہو کیں۔ (انسائیکلو پیڈیا لفظ اس موجودہ دور کی عورتیں ہو کیں۔ (انسائیکلو پیڈیا لفظ اس موجودہ دور کی عورتیں ہو کی دورت کی کورتیں ہو کیا۔ (انسائیکلو پیڈیا لفظ کیں۔ (انسائیکلو پیڈیا لفظ کورتیں کی کورتیں کورتیں کی کورتیں کورتیں کی کورتیں کی کورتیں کی کورتیں کی کورتیں کی کورتیں کورتیں کورتیں کی کورتیں کورتیں کی کورتیں کی کورتیں کی کورتیں کی کورتیں کی کورتیں کورتیں کورتیں کی کورتیں کورتیں کی کورتیں کی کورتیں کورتیں کی کورتیں کی کورتیں کی کورتیں کورتیں کی کورتیں کورتیں کورتیں کی کورتی کورتیں کی کورتیں کورتیں کی کورتیں کی کورتیں کی کو

۳۔ انیسویں صبری کے انسائیکلو پیڈیا کا مصنف لفظ''عورت'' پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"مردوعورت مين اعضائ تناسل كى تركيب وصورت كالختاياف أكر چدايك برااختاياف أظرة تا

ہے کین صرف ہی ایک اختلاف نہیں ہے۔ عورت کے ادر تمام اعضاء مرسے بیر تک مرد کے
اعضاء سے مختلف ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اعضاء بھی جو بظاہر مرد سے بے حدمثا پہنظر آتے ہیں۔"
پھر علم تشریح کی تحقیقات کے موافق عور توں کے اعضاء پر نہایت دقیق بحث کی ہے اور تمام
بحث کا آخر میں یہ نتیجہ نکالا ہے:

''در حقیقت عورت کی جسمانی ترکیب قریب بچے کی جسمانی ترکیب کے مشاہر ہے۔
اس لیے تم دیکھتے ہو کہ بچے کی طرح عورت کا بھی حاسہ ہر شم کے اثر سے بہت بہت جلداور
بہت زیادہ متاثر ہوجا تا ہے۔ بچے کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی رخ اور افسوس کا واقعہ بیش آئے قو فوراً رونے لگتا ہے اور اگر کوئی خوشی کی بات ہوتو ہے اختیار ہو کراچھلے کودنے لگتا ہے۔ قریب فوراً رونے لگتا ہے کہ بہنست مرد کے بہت زیادہ اس شم کے جذبات سے متاثر مرتب ہی حال عورت کا ہے کہ بہنست مرد کے بہت زیادہ اس شم کے جذبات سے متاثر ہوتی ہے کیونکہ میموثر ات اس کے تصور پر اس طرح اثر ڈوالے بیں کہ عقل کو ان سے نگا کو نہیں ہوتا اور ای لیے بخت اور خوفاک موقعوں پر موتا اور ای لیے بخت اور خوفاک موقعوں پر عورت ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔''

۔ علمی تجربہ نے ثابت کردیا ہے کہ تورت کے قد کا اوسط طول مرد کے قد کی اوسط درازی ہے ہارہ سنٹی میٹر کم ہے۔ بیفرق کسی خاص ملک میا قوم سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ جس طرح وحثی اقوام میں پایا جاتا ہے ای طرح متمدن مما لک میں بھی پایا جاتا ہے اور جوانوں کی طرح سیح بھی بایا جاتا ہے اور جوانوں کی طرح سیح بھی اس اختلاف کی شہاوت دیتے ہیں۔

۲۔ جس طرح عمر کے اوسط میں فرق پایا جاتا ہے اس طرح جسم کے وزن اور ثقل میں بھی اختلاف ہے۔ مرد کے جسم کامنوسط ثقل سنتالیس (۲۲) کلو ہے مگر عورت کے جسم کا ثقل مرد کے قال سے یا مج کلو کم ہوتا ہے۔

۵۔ عصلات کے جم وقوت کے لحاظ ہے بھی عورت مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر فارین 'انسائیکلوپیڈیا'' میں لکھتا ہے کہ:

" بمحوی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو عورت کے جسم کے عصلات مرد کے عصلات سے اس قدرضعیف ہیں کہ اگر ان کی طبعی قوت کے بین جھے کیے جائیں تو دو جھے توت مرد کے جھے میں آئے گی ادر صرف ایک حصہ توت عورت میں ٹابت ہوگی۔عصلات کی حرکت کی سرعت اور صنبط کا بھی میں حال ہے۔ مرد کے عشلات جسمی عورت کی نسبت حرکت میں زیادہ تیز اور ایے نعل میں زیادہ تو ی ہیں۔''

۲۔ قلب جوانسانی زندگی کا اسلی مرکز ہے اس میں بھی بھی بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ علمیٰ تجربہ ہے۔ ا ثابت ہو چکا ہے کہ عورت کا قلب مرد کے قلب سے ساٹھ ڈرام جیوٹا اور خفیف ہوتا ہے۔

ے۔ سرعت تفس کے لحاظ ہے بھی عورت اور مرد میں عظیم الشان اختلاف ہے۔ علمی تجربہ ہے ابت ہو چکا ہے کہ سمانس کے ذریعے ہے کاربولک ایسڈ کے جوذرات باہرا تے ہیں وہ اندرونی حرارت کی گری ہے بخارات بن کرسانس میں ملے ہوئے نکلتے ہیں۔ اس تجرب کی بناء پر تحقیق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ مردا کی گھنٹہ میں تقریباً گیارہ ڈرام کاربون کی مقدار جلا دیتا ہے گرعورت جے ڈرام ہے بچھزا کہ جلاتی ہے۔ اس سے تابت ہوتا ہے کہ عورت کی حرارت غریز کی بھی مرد کے مقابلہ میں کم یا نصف ہے بچھزا کد ہے۔

## عورت كادماغىضعف

سے تمام تحقیقات اور عورت کے جسمانی ضعف کو کن قطعی دلیاوں سے ثابت کرتے ہیں اور قاسم امین بک کے دعویٰ مساوات پر کس متم کا اثر ڈالتے ہیں؟ اس کا فیصلہ ناظرین کے طبع سلیم پر چیوڈ کر اب ہم اس مسکلہ کے دوسر ہے پہاد پر متوجہ ہوتے ہیں اور عورت اور مرد کا معنوی اختلاف اور اول الذکر کا دما غیضعف وضاحت کے ساتھ دکھلاتے ہیں۔

مشہور نہلسٹ فااسفر علامہ پروڈن اپنی کتاب "ابت کار النظام" میں لکھتا ہے:

"عورت کا وجدان بمقابلہ مرد کے وجدان کے ای قدرضعیف ہے جس قدراس کی عقلی قوت
مرد کی عقلی توت کے مقابلہ میں ضعیف نظر آتی ہے۔ اس کی اطابی قوت بھی مرد کے اطلاق
ہے بالکل مختلف ہے اور دوسری شم کی طبیعت رکھتی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ جس چیز کے حسن وہ تج
کے متعلق وہ دائے قائم کرتی ہے مردوں کی رائے ہے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ یس عورت اور
مرد مین عدم مساوات کوئی عارضی امر نہیں ہے بلک عورت کی طبعی خاصیت پر بین ہے۔"

## ۲-حواس خسبه

جس پرانسان کی عقل اور دماغی نشو ونما کا دارو مدار ہے اس میں بھی بخت اختلاف پایا جاتا ہے۔
علامہ نیکو کس اور علامہ بیلی نے ٹابت کر دیا ہے کہ ورت کے حوالی خسم در کے حوال سے ضعیف ترہیں۔
(الف) عورت کی قوت شامہ کی طاقت سے بیام باہر ہے کہ وہ ایک خاص فاصلہ سے عطر لیموں کی
خوشبو محسوں کر سکے۔ برخلاف مرد کے کہ اس کی قوت شامہ اس قدر قوی ہے کہ وہ اس درجہ کی
خوشبو کو آسانی سے محسوں کر لیتا ہے جس مقدار کی خوشبو سے ورت کوا حساس ہوسکتا ہے۔
خوشبو کو آسانی سے محسوں کر لیتا ہے جس مقدار کی خوشبو سے عورت کوا حساس ہوسکتا ہے۔
(ب) اس طرح تج بہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ عورت ملکے براسک ایسڈ کی بو سست اللہ اسے محسوس کر سکتا ہے جوضعف کی ہین دلیل ہے۔
سے اور مرد سست اللہ اسے محسوس کر سکتا ہے جوضعف کی ہین دلیل ہے۔

(ج) ذون اور سمع کا حاسہ بھی عورت سے مرد کا بہت زیادہ توی ہے۔اس کے لیے تشریکی دلیل کی ضرورت نہیں انسائیکلو پیڈیا نے تصریح کردی ہے کہ:

"ای ضعف کا نتیجہ ہے کہ طعام کی عمد گی اور بدمزگی بہچائے والے، آواز کے پر کھنے والے اور پیانوں میں اور پیانوں میں اور پیانوں میں اور پیانوں کے راگوں کے نقاد کل کے کل مرد ہیں۔ایک عورت نے بھی خود کوان باتوں میں با کمال ثابت نہیں کیا۔"

(د) توت لاسه بے متعلق علامه لومبر وزراور میر ، جی جیے استادوں کی متفقہ تحقیق ہے کہ عورت
میں یہ قوت مرد کی نسبت بہت ضعیف پائی جاتی ہے۔ ان کی محققانہ دلیل یہ ہے کہ جن آلام
اور تکالیف کی جس قدر متحمل عورت ہوتی ہے مرداس قدر نہیں ہوسکتا۔ یہ ظاہر فرق بتلار ہا
ہے کہ مرد کی نسبت عورت کی قوت احساس ضعیف بلکہ ضعیف تر ہے۔ علامہ لومبر و ذر کے
اصلی الفاظ یہ ہیں:

" وحمل اور دضع حمل کی شدید تکالیف پر نظر ڈالواور دیکھو کہ عورت دنیا میں کیے کہے آلام و مصائب کی تحمل ہوسکتی ہے۔ اگر مرد کی طرح اس کا احساس قوی ہوتا تو وہ ان تمام شخیتوں ک کیونکر متحمل ہوسکتی تھی۔ درحقیقت نوع انسان کی بیر بڑی خوش تسمتی ہے کہ قدرت نے اس کو تو کرمتحمل ہوسکتی تھی۔ درحقیقت نوع انسان کے نازک اور تکلیف دہ فرائف کی انجام دہی ایک غیرممکن بات ہوجاتی۔''

توت ادراک کا اصلی مرکز انسانی "بیجا" ہے، ای کی کی وزیادتی اورضعف وقوت پر ادراک کی تیزی اورستی کا دارو مدار ہے لیکن جب علم سائیکلو بی سے کے تجارب کو پیش نظر رکھ کرہم غور کرتے ہیں تو اس میں بھی عورت ضعیف تر ثابت ہوتی ہے۔ علم مذکور نے ثابت کردیا ہے کہ عورت کے بھیجے ادر مرد کے بھیجے میں شکلا بھی بخت اختلاف ہے۔ مرد کے بھیج کے وزن کا اوسط عورت کے بھیجے سوڈرام زیادہ ہے۔ اگر کوئی اس کے جواب میں کہے کہ بیزیادتی عورت اور مرد کے بھیج سے سوڈرام زیادہ ہے۔ اگر کوئی اس کے جواب میں کہے کہ بیزیادتی عورت اور مرد کے جسمانی اختلاف پر بنی ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ تحقیق ہو چکا ہے کہ مرد کے بھیجے کی مقداراس جسمی حالت سے وہ نسبت رکھتی ہے جو جالیس کے عدو کو ایک سے ہوتی ہے مگر عورت کا بھیجا اس کی حالت سے وہ نسبت رکھتی ہے جو جالیس اورا کیکی نسبت رکھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر عورت کا بھیجا اس کی جسمانی توت سے چوالیس اورا کیکی نسبت رکھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر عورت کا بھیجا کی کی جسمانی ضعف پر بنی ہے تو مقابلہ نیا ختا ان کوں پایا جاتا ہے؟

- ۳۔ علاوہ اس کے عورت کے سرے بہتے میں خم و بیج نہایت کم ہیں اور اس کے پر دول کا نظام بھی ناکمل ہے۔علمائے نفسیات نے اس اختلاف کوان دونوں جنسوں کے ممیز ات میں ایک اہم قر ارمیز دیا ہے۔
- ۳۔ ای طرح مرداور عورت کے جیمیوں کا جو ہر سنجالی میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو ہر سنجالی قب اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو ہر سنجالی قب توت ادراک کا نقط اور مرکز ہے اس لیے ساختا اف کوئی معمولی اختلاف جیسے۔

## ا بک اعتراض اوراس کاجواب

ممکن ہے کہ ایک شخص ان تمام تشریکی دلائل کود کھے کر بیاعتر اض کرے کہ جود ما فی اختلاف
تم نے ثابت کیا ہے وہ نتیجہ ہے مرضوں کے تسلط، جر ، ظلم اور بے رحی کا۔ ایک زمانہ دراز ہے عورتیں
غلامی میں زندگی بسر کر رہی ہیں اور تہذیب و شائنتگی تعلیم و تمدن سے (جوعقلی نشو و نما کے باعث
ہوتے ہیں ) قطعی محروم ہیں۔ اگر ان کے طول طویل زمانے تک اس امر کا موقع دیا جائے کہ
مردول کی طرح تعلیم و شائنتگی حاصل کریں اور قوائے عقلی کے زنگ کو دور کریں تو کیا عجب ہے کہ
ان کے دما غی تو کا ترتی کر کے مرد کے قو کی کے مساوی ہوجا کیں اور دو ضعف جوان دونوں جنسوں
میں ما بدالا متیاز قرار دیا جاتا ہے ، مفقو د ہوجائے چنا نچہ قاسم امین بک نے بھی اس اعتر اض کو پیش کیا
ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ:

"اس میں شک نبیں کہ آئی کل عورت مرد سے ہر حیثیت میں کم نظر آئی ہے لیکن ہم کوغور کرنا وا ہے کہ بیاس کاطبی اور خلقی ضعف ہے یا تربیت کی خرابی؟ بلکہ طویل مدت کی غلامی نے اس کواس اونی حالت تک پہنچا دیا ہے۔"

پھر بورب کے دومصنفول کے اقوال سے استشہاد کیا ہے جنانچدلار بٹ پروفیسرفزیالوجی صتاہیہ:

"دخض ان آثارادر نتائج کی بناء پر جواس وقت تک عورت کے متعلق دریافت ہوئے ہیں؟ اس کی طبیعت کے متعلق کوئی قطعی رائے قائم ہیں کی جاسکتی ہے۔ اگر عورت بھی اپنی فطرت آزادی سے ای طرح مستفید ہوجس طرح مردا پنی آزادی کے مالک ہیں اور عورت کو بھی اپنے عقل و شعور کی ترتی کے لیے اتن مدت دی جائے جتنی مدت مرد نے اپنی عقل کی نشو و نما کے لیے صرف کی ہے تواس دفت بیٹک کی تم کا سیح فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔'' پر دنیسر مے تن جاوز لکھتا ہے کہ:

"سب سے بڑا فرق جومرداور عورت کے دماغی قوئی میں پایا جاتا ہے اس کی وجہ وہ طالت ناای ہے جس میں ایک زمانہ دراز سے عورت گرفتار ہے۔"

حساس طبیعتیں ممکن ہے کہ ان اقوال کے رعب میں آجا کیں لیکن ہم پران کا جادو کارگرنہیں وسکتا۔ فزیالوجی اور سائیکلوجی کے محققانہ اصول پیش نظر ہیں اور وہ ٹابت کر رہے ہیں کہ بیہ اعتراض مجمی مدافعت کے لیے کافی نہیں۔

اول آو دہ تو میں جوز مانہ دراز ہے حالت وحشت میں زندگی بسر کررہی ہیں اور جن کا ایک برا احد دینے ایک ختاب حصول میں اب بھی موجود ہے اس اختراض کی فلطی پرشاہد ہیں۔ ان میں اگر اتعلیم وحد نیا کے مختاف حصول میں اب بھی موجود ہے اس اختراض کی فلطی پرشاہد ہیں۔ ان میں اگر اتعلیم وحد ن بیں آئر میں نہیں ہے۔ ان میں اگر وحشت پائی جاتی ہے تو صرف عور تو ل بی میں نہیں پائی جاتی بائی جاتی ہا کہ مرداور عورت دونوں میں پائی جاتی ہے جو اس کی کیا وجہ ہے کہ بیج جسمانی اور دما خی فرق متدن ممالک کی طرح ہے بھراگر بیا جاتا ہے۔ کیا افرایقہ کی وحشی تو موں نے بھی عورتوں کو تعلیم اور شائستگی ہے محروم رکھا ہے؟ کیا وحشت کے ساتھ ان میں بیا میا تا ہے؟

دوم یہ کداگر بیاختا اف مردوں کے تمرنی مشاغل میں عدم مشارکت کا نتیجہ ہے اوراس پر ہنی

ہے کہ ورتوں کو مردوں کے تساط ہے آزادی نہیں نصیب ، وتی تو سوال یہ ہے کہ دخش اقوام میں یہ
فرق کس بناء پر پایا جاتا ہے ؟ ظاہر ہے کہ مما لک حارہ کی رہنے والی دخش اقوام میں مردوں کی طرح
ورتیں بھی بالکل آزاداور مستقل ہیں۔ یہاں تک کہ تمام خار جی کام بھی مثل زراعت اور آبیا ثی
وغیرہ بھی ورتیں ہی کیا کرتی ہیں پھر متمدن مما لک کی طرح یدد ماغی اور جسمانی اختلاف ان اقوام
میں کیوں پایا جاتا ہے ؟ انسائیکو پیڈیا بھی اس دائے میں ہم سے متنق ہے۔ اس کا فاصل ایڈیٹر
پروفیسروفارین کی کھتا ہے :

"دجس طرح مرداور عورت کے جسمانی اور دماغی قوئی کا باہمی اختلاف تم کو پیرس جیسے متمدن شہر
کے شاکستہ باشدوں میں نظراً تا ہے۔ بعینہ ای طرح امریکہ کی دشی اقوام میں بھی بایا جاتا ہے۔ ''
ایک عجیب بات ہے کہ ادھر تو سیاعتر اض کیا جاتا ہے کہ عور تو ل کی گزشتہ دسشت نے ان کے جسمانی اور دماغی تو کی کوضعیف کر دیا ہے اور ادھر پورپ کے فاضل مصنفین اور علاء کا میہ خیال ہے کہ تمدن کی ترتی عورت اور مرد کے طبعی اختلاف کو زیادہ کررہی ہے۔ پروفیسر دوفارین انسائیکلو پیڈیا میں لکھتا ہے کہ:

"تدن کے بڑھنے کے ساتھ بی قدرتی اختلاف کی وضاحت بھی زیادہ ہوجاتی ہے چٹانچہ گوری رنگت کے مردول اور عورتوں میں جوفرق پایا جاتا ہے وہ سیاہ قام رنگ کے وحثی مردول اور عورتوں میں جوفرق پایا جاتا ہے وہ سیاہ قام رنگ کے وحثی مردول اور عورتوں کے باہمی اختلاف ہے کئی درجہ بڑھا ہوا ہے۔"

حقیقت بیہ کے کہ مرداور عورت کا جسمانی اور دماغی اختلاف ایک طبعی اختلاف ہے جس کی کوئی تا ویل نہیں کی جاسکتی۔ فرض کر لو کہ تشریح اور فزیالو جی کی بیٹمام دقیق بحث سر سے پیرتک فلط بی ہے، یہ بھی تشلیم کر لو کہ اگر اختلاف پایا بھی جاتا ہے تو صرف ای حد تک جس حد تک خار جی اثر ات نے عور توں کو ضعیف کر دیا ہے لیکن اس کا کیا جواب ہوسکتا ہے کہ خیوانات اور نباتات کی طبعی حالت بھی اس اختلاف کی صاف شہادت دے رہی ہے صرف اتنا بی نہیں بلکہ جہاں تک طبعی حالت بھی اس اختلاف کی صاف شہادت دے دات بھی اس اختلاف سے محفوظ نہیں ۔ عود کی ساملی کے مشری کی علمی تحقیقات اور تجارب نے پیتو لگایا ہے جمادات بھی اس اختلاف سے محفوظ نہیں ۔ عود فریال کے ورختوں میں جہاں نرا ور مادہ کا اتنیاز خابت ہوا ہے وہاں یہ بھی خابت ہوا کہ زیا اور کیلا کے ورختوں میں جہاں نرا ور مادہ کا اتنیاز خابت ہوا ہے دہاں یہ بھی خابت ہوا کہ زیادہ تو تیا سے کہا خاب سے کہا خاب کے ذمانہ میں اس کو آ دام سے رکھتا ہے ۔ خود پر اس کو ترجے دیتا نہادہ کہ دوتا ہے ہو دیا ہی کو ترجی دیتا نہادہ کہ تا ہے۔ اس سے ذیادہ یہ کہادہ سے زکا قد دقا مت عموماً زیادہ ہوتا ہے۔ تشریک نے خاب کرنے جسمانی توئی خارجی اور داخلی اعتماء مادہ سے بہت آئیادہ توی

ہوتے ہیں۔ طب کامحققانہ اصول ہے کہ مادہ کی نسبت نرکا گوشت زیادہ مقوی اور زیادہ طاقت بخش
ہوتے ہیں۔ طب کامحققانہ اصول ہے کہ مادہ کی نسبت نرکا گوشت زیادہ مقوی اور زیادہ طاقت بخش
ہوتا ہے۔ کیا بیتمام با تیں اس امر کا بین ثبوت نبیں ہیں کہ مخلوقات میں اناث اور رجال کا جنسی اختلاف خارجی اثرات کا نتیج نبیں ہے بلکہ خود فطرت نے جسم ود ماغ تقسیم کرتے ہوئے عورتوں کو مرووں سے کم حصہ بخشا۔ گزشتہ صفحات میں جودلائل بیش کیے گئے ہیں اگر شوت دعویٰ کے لیے وہ کافی نہ سمجھے جا کی تو ایمی بیسوں اختلاف دکھلائے جاسکتے ہیں۔

فزیالوجی کابیسلم اصول ہے کہ انسان کی عقلی توت وضعف کا سرچشمہ د ماغ ہے۔احمقوں اور بیوتو نوں کا د ماغ مشاہری عقانے کے د ماع ہے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ جواوگ زندگی میں احمق اور لا یعقل مشہور تھے جب ان کے د ماغ کا وزن کیا گیا تو تمیں اوقیہ ت سی حالت میں زیادہ ٹابت نہیں ہوائیکن جن او گول کو تیزی، ذہن کی سرعت ،خیال کی بلندی عام طور پرمسلم تھی ان کے دیا ٹ تو لے سکتے تو ساٹھ اوقیہ ہے بھی وزن میں متجاوز ثابت ہوئے۔ یبی توائے عقلیہ کا سرچشمہ ہے جس میں مرد کا باہ عورت سے بدر جہابڑھا ہواہے۔ مرد کے و ماغ کے وزن کا اوسط عام طور پر۲/۱/۱۹ اوقیہ ہے اور عورت کے دماغ کا وزن ۲۲ دوسواتھ ہے ۔ مردوں کے دہائے وزن کیے گئے تو سب ہے بڑے د مائے کاوزن ۱۹۵ ااو قیداورسب ہے چھوٹے و ماغ کاوزن ۱۳۴۴ وقیه ثابت ; والیکن جب دوسوا کانوے د ماغ عورتوں کے وزن کیے محصے توسب ے زیادہ وزنی دماغ ۱۵۳ وقیہ کا اورسب ہے کم وزنی دماغ ۱۳۱۱ وقیہ کا نکلا۔ کیا بیا اختلاف اس امر کا بہترین ثبوت نبیں ہے کہ عورتوں کے تقلی قوی مروں کے قوی سے بدر جہاضعیف ہیں۔ د ماغ جو توائے عقلی کا اسلی مرکز ہے جب اس کا بیرحال ہے تو بھرعور توں کا دل گردہ کہاں جومردوں کی برابری کا دعویٰ کرسکیس ہے

جواوگ بورپ کی معمولی ہے معمولی آ وازکوبھی وتی النبی بھتے ہیں ان کے لیے قاسم امین بک کا بورپ کے دو تین اقوال کو پیش کر وینا ہے کم رکھتا ہے کہ اس کے آ کے اطاعت کا سرفوراً جمکا دیں۔اس لیے ان تمام آ را ،کو پیش کر نے کے بعد ہم ان کی بھی قلعی کھول دیتے ہیں۔

ہم نے جواقوال پیش کیے ہیں وہ ان کے لوگوں کے ہیں جوآج یورپ میں مشاہیر فلاسفہ سلیم کیے جاتے ہیں۔ ہم نے جابجا انسائیکلوپیڈیا کے اقوال سے استشہاد کیا ہے اور انسائیکلوپیڈیا کے اقوال سے استشہاد کیا ہے اور انسائیکلوپیڈیا علوم عصر میر کاعطراورانیسویں صدی کے اعاظم اور کہارعلاء کی آراء کا خلاصہ ہے۔ انسائیکلوپیڈیا علوم عصر میر کاعطراورانیسویں صدی کے اعاظم اور کہارعلاء کی آراء کا خلاصہ ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہے تن جاوز وغیرہ کے اقوال وہ نبست رکھتے ہیں جوقول احاد کو جمہور کی رائے سے ہوتی ہے۔

ای نمام تشریکی ضعف کے ساتھ کورت میں اپنے انفعال اور بیجان کی قوت مرد سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے دہائ میں احساس اور تیج کے مرکز مرد کے دہائ کی نسبت بہتر ترکیب دکھتے ہیں او ریکی ایک ایک چیز ہے جس میں کورت کا بلد مرد سے بڑھا ہوا ہے لیکن افسوں ہے کہ اس قوت سے بھی مورت کو لی فائدہ بیس اٹھا کئی کیونکہ بیجان اوراحساس کی زیادتی کا متیجہ بیہ کے کورت عقلی دائرہ میں اورزیادہ ناکام ہوگئ ہے چنانچا انسائیکلو پیڈیا میں پروفیسر دوفار نی لکھتا ہے:

'' بیاختلاف ان دونول جنسول کے ظاہری ممیز ات کے بالکل مطابق ہے۔مرد میں ذکاء وہم اور ادراک کامادہ تیز ہے ادر عورت میں انفعال اور بیجان کا جذبہ بڑھا ہواہے۔''

ایک اورمشہورمصنف علامہ تروسیہ بیجان کی زیادتی ہے عورت کے ضعف پراستدلال کرتا ہے۔اس کے اصل الفاظ میر ہیں:

"عورت کے عقبی ضعف کا بیڈ نتیجہ ہے کہ تم اس کے مزاج میں مرد کی نسبت زیادہ ہیجان پاتے ہواوراس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اپنے طبعی فرائض جمل، وضع اور رضاع سے بیدا ہونے والی مختلف فتم کی تنکیفوں اور خطروں میں ڈال دیتی ہے۔"

راز درون پردہ زندان مست پرس کیس حال نیست صوفی، عالی مقام را بورپ کی جدیدتشریکی تحقیقات اور علم فزیالوجی نے تابت کر دیا ہے کہ مرد اور عورت ہر

حیثیت سے برابریں۔

مسلمان عورت \_\_\_\_\_\_

رآ زادی نسوال کی حامی بارٹی نے اس وقت جس قدر دلائل جمع کیے ہیں اگران کی تحلیل کی جائے تو آخر میں صرف یہی ما نندعروۃ الوقعی دلیل رہ جائے گی۔ جواد پر کی دوسطروں میں محدود کردی گئی ہے۔

اگرتمهارے دوستوں میں کوئی شخص پردہ کامخالف اور آزادی کا حامی ہے۔ اگر جمعی اس خیال كنوجوان سے تم كو گفتگوكرنے كا اتفاق مواہے تو الجيم طرح يادكرو، بے ساختداس كى زبان سے نکل گیا ہوگا کہ بورپ کی نئ تحقیق نے مرداورعورت کے جسمی اور عقلی قوت کوایک سطح پر بہلو بہ پہلو کھڑا کردیا ہے،اس نے نہایت جوش میں بے یا کانہ کہا ہوگا کہ شرق کا یہ قدیم ظالمانہ خیال ہے کے عورت مرد کی برابری نبیں کر سکتی مرآج بورب نے اس غفلت کے پردے کو جاک کردیا ہے اور عورت کی اسلی صورت دنیا کودکھاا دی۔اس نے بہت دیر تک موثر اور ہنگامہ خیز تقریر کی ہوگی کیکن اس دعویٰ کے مرکز ہے ایک اپنج مجرنہ ہٹا ہوگا۔اس کی تمام تقریر اور تمام دلیلیں ایک تشریح طلب عبادت: و کی جس کی تفییر میں وہ کئی تھنٹے سر گرم خن رہا ہوگا، قاسم امین بک نے جب اس عنوان پر تلم المايا ، تو وہ بھی اس مركز سے بننے كى جرات نه كر سكا"المواة الجدى يده" اور "تحرير المرأة" كى سركروجهال كبيل مساوياند حقوق كى فرياد باى دليل كے بل بر ہے۔ يكى وہ دعوىٰ ہے جس کے آگے پردہ کی حامی جماعت دم بخو د ہوکر خاموش ہو جاتی ہے۔ مذہب کا زور د کھلایا جاتا ہے تو وہ بھی تاکام ہوکرالگ ،وجاتا ہے۔ بورپ کا قول اور حال زبان کی بے خبری نے چھپا دیا۔ ابذاان میں اتن سااحیت نہیں کہ جنو کی کوشش کریں اور دعویٰ کی صدافت کاسراغ لگا کیں۔ سین ہم پراس دوئی کا جادوای طرح نا کام رہا جس طرح ند بہب کامنجزہ مخاطب جماعت کے کے بے سودتھا۔ بورپ کے مشاہیر علماء کی آراء پیش نظر تھیں اس لیے جو پھیمطلب کادیکھا بیش کردیا۔ مر شتانسل میں ہم نے اس کا براحصہ نقل کر دیا ہے۔ کیامکن ہے کہ اس کے بیش کر دیا کے بعداس دعویٰ کاطلسم ٹوٹ کر ھیاء منثوراً نہ ہوجائے۔کہاجاتا ہے کہ بورپ نے شرق کے قديم پرده غفلت كوجياك كروياليكن كزشته نصل ايئ سائے ركھ لواور منصفانه كهوكه بم نے نخالف

پارٹی کے تمیں برس کے پردہ فریب کو جا کئیں کردیا؟ علم تشریح ، فزیالو جی آور سائیکالو جی کے جلیل القدر علمائے یورپ کے جواقوال پیش کیے ہیں ، کیاان کے مقابلے میں کسی کی جرات ہے کہ پھراس دعوے کا اعادہ کر سکے؟ کیاان کے اقوال پیش کردیئے کے بعد بھی اس دعوے میں کچھ جان باتی ہے؟ اگر ہے تو آؤ آئ جاس کا بھی فیصلہ کرڈالیں۔

ہمارے دوستوں کو آزادی کا شور بچاتے ہوئے کا الی قرن ہوگیا ہے لیکن اس عرصہ میں کی تعلیم یا فتہ شخص نے اس امر پرغور نہیں کیا کہ پورپ کی فتخب جماعت کی آ واز کہاں تک ان کی تائید کرتی ہے۔ ہندوستان کے تعلیم یا فتہ گردہ کی عام علمی معلومات سے قاسم اہین بک کا دائر ہم ہم بہت زیادہ و سبع ہے لیکن گرشتہ فصل پرایک نظر ڈال لینے کے بعد کیا تم پر جرت طاری نہیں ہوجاتی کہ جمہور کی اس بلند آ واز سے کیونکر اس باخر شخص کی قوت سامعہ بے جررہ ہی۔ یہ جرت اور زیادہ براہ ہو جائے گی جب تم دیکھو کے کہ تشریکی اور فزیالو جی کی تحقیقات کے علادہ عورت کے قدرتی فرائض کے متعلق اعاظم اور کہا تر علمائے بورپ کی کیا رائے ہے؟ کس طرح وہ عورتوں کو فطرتا فرائض مز لی کے لیے خوفا کی خوت کی اور کہا تر بیا ہی ہوت کا در کا نادیا کی تباہی ہے تمدن کی بربادی ہے اور معاشرت کے لیے خوفا کے شکون ہے۔ اور معاشرت کے لیے خوفا کے شکون ہے۔

قاسم المین بک نے اس دعوے کو جن اقوال ثلاثہ کے ساتھ پیش کیا ہے وہ گزشتہ فصل میں تمہاری نظروں سے گزر بچے ہیں لیکن ایک اور موقع پر اس سے بھی زیادہ دھو کہ دینے والی عبارت میں یہ خیال ظاہر کیا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پورپ کی تمام علمی جماعتیں یا تو عورتوں کی موجودہ تر یت پر قانع ہیں یا موجودہ آزادی سے بھی زیادہ آزادی کی خواستگار ہیں اور وہاں ایک شخص بھی ایسانہیں ہے جوالفا ظ کا مخالف ہو۔اس کے اصل الفاظ ہے ہیں:

اور وہاں ایک شخص بھی ایسانہیں ہے جوالفا ظ کا مخالف ہو۔اس کے اصل الفاظ ہے ہیں:

درجہ ہیں کہ عورت جس آزادی اور استقلال کے درجہ تک بھنے بھی ہے اس سے بھی زیادہ تر

درجہ کمال کی طرف ترتی کرے۔ان کی اصلی غرض دنیا کی اس قدیم جہالت پر جہاد کرنے کی یہ ہے کہ انسان کی یہ دونو ل جنسیں ایک نظر سے دیکھی جائیں اوران میں باہم کوئی فرق نہ رہے چنانچہ آج کل یورپ اور امریکہ میں دو جماعتیں ہیں جو اس مسئلہ کے متعلق مختلف رائیں رکھتی ہیں۔

پہلی جماعت اس آ زادی اور حریت کوعور توں کے لیے کانی بہجستی ہے جو مغربی عور توں نے اس زمانہ میں حاصل کزلی ہے۔ دوسری جماعت موجودہ حالت پراکتفانہیں کرتی اور اس سے بہتر حالت کی طلبگار ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ عور تیں یہاں تک ترتی کریں کہ ان میں اور مردوں میں کوئی فرق باتی ندر ہے۔ لئے

لیکن سرف اس قدر کہد دینا ہی کافی نہیں ہے۔ان لوگوں کے نام پیش کرنا جاہیں جوموجودہ آزادی پر قانع یا کلی مساوات کے طلبگار نہیں کیونکہ جو جماعت علم دفشل کے لحاظ ہے آج یورپ میں اعلی درجہ کی جماعت سلیم کی جاتی ہے ان کی تصنیفات موجود ہیں۔مساوات کا خواستگار ہونا ایک طرف وہ تو موجودہ آزادی کوایک خوفناک تمدنی مرض نے تبیر کرتے ہیں۔

اگر ایک فخض کی خاص ملک کے متعلق سے دعویٰ کر نے میں تامل ہوتو اس کا خیال یا عقید ہے کوشلیم نہیں کرتے اور مخاطب کو اس کے شلیم کرنے میں تامل ہوتو اس کا فیصلہ بغیر اس کے نہیں ہوسکتا کہ اس ملک کے اعاظم جلیل القدر عاما ، کی آرا ، اس دعویٰ فیصلہ بغیر اس کے نہیں ہوسکتا کہ اس ملک کے اعاظم جلیل القدر عاما ، کی آرا ، اس ول کو پیش کی تعمد این کرتی ، وں یا وہ خیال ان میں بالکل نہیں پایا جاتا ۔ ہم نے اس اصول کو پیش نظر رکھا اور مشہور علما نے بور پ کی ورق گروانی کی ۔ ہم پر سے ثابت ہوا کہ ان کے متعلق سے دعویٰ تعین بیں ، ہم نے انسائیکلو پیڈیا کے اقوال پیش کیے جوعلوم عصر اور علمائے بور پ کی آرا ، کا خلاصہ ہے ۔ ہم نے صرف ای پر اکتفائیس کیا بلکہ آگیٹ کونٹ ۔ پر و ڈ ن ، کی آرا ، کا خلاصہ ہے ۔ ہم نے صرف ای پر اکتفائیس کیا بلکہ آگیٹ کونٹ ۔ پر و ڈ ن ، کی آرا ، کا خلاصہ ہے ۔ ہم نے صرف ای شہا د تین نقل کیس جو آج یور پ میں آسان علم خور سے جاتے ہیں ۔

قاسم امین بک لکھتا ہے کہ پورپ میں ایسے لوگ موجو دہیں جوعورتوں کی موجودہ
آزادی پر قناعت نہیں کرتے اور کلی آزادی کے طالب ہیں گرہم کہتے ہیں کہ صرف اس مسئلہ
پرموقوف نہیں پورپ تو دنیا بھر کے متضادا ور عجیب وغریب خیالات کا مخزن ہے۔ پورپ میں
وہ لوگ بھی موجود ہیں جو مذہب کے قدیم سلسلے کے مخالف ہیں، وہ بھی ہیں جواباحت عامہ
کے قائل ہیں اور ہرتئم کے انسانی خواہشوں اور ارادوں کو جائز قرار دیتے ہیں ۔وہ بھی ہیں جو
تدن ومعاشرت کی تمام خواہشوں کو نفنول سجھتے ہیں اور نظام حکومت کے دشن ہیں۔ وہ بھی
ہیں جوروحانیت کے خیال کوایک خیط اور وحشت بتلاتے ہیں تو کیا اہل مشرق پرواجب ہے کہ
ہیں جوروحانیت کے خیال کوایک خیط اور وحشت بتلاتے ہیں تو کیا اہل مشرق پرواجب ہے کہ
ہرتئم کی آواز جو سرز مین مغرب سے بلند ہویا یورپ کی طرف منسوب ہو۔ اس کے آگے
ہرفتم کی آواز جو سرز مین مغرب سے بلند ہویا یورپ کی طرف منسوب ہو۔ اس کے آگے

یورپ بیس ہر خیال کے لوگ موجود ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون ی جماعت علم وضل کے لیاظ سے سربر آ واردہ اور قابل اعتماد واستناد تھی جاتی ہے۔ کس گروہ کا قول علم اور عقل کے معیار پر گھیک اثر تا ہے؟ ہم نے ان لوگول کے اقوال منتخب کیے ہیں جن کو ملک نے موجودہ مدنیت کے محدد، فلسفہ حسی کا افضل ترین عالم اور علوم عصر بیکا اعلیٰ ترین معلم سلیم کر لیا ہے۔ جن کا قول علم و عقل کے موافق ہے۔ ان کے مقابلہ میں اگر چہ متندلوگول کے اقوال پیش بھی کے ہیں تو ان کا کوئی اثر ہماری طبیعت قبول نہیں کرسکتی۔

安安安

# عورت کی آ زادی اور فرائض کے متعلق علمائے پورپ کا فیصلہ

قدرت نے نظام تمن کے دوجنے کردیئے ہیں۔ ' فرائن منزلی' اور' فرائن تدنی' بہاا کام عورت کے ذیع قرار دیا اور اس کو رَبُّهُ الْعَآئِلَةِ بنایا۔ دوسر اکام مرد کے متعلق کیااور اس کوترنی مملکت کا تا جدار بنایا۔اس کیے درحقیقت قدرت نے مرداور ورت کودونیا بحدہ جنسوں میں منقسم نہیں کیا باکدانسانی سرورتوں پزنظرر کہتے : وئے دونوں کی مجموعی طاقت کوشنس کامل کی صورت میں مخلوق كياب مرديس بذات متعددة تن بين جوكامل نبيس بوسكة جب تك الرعورت شريك حال نهرو، اسی طرح عورت میں بہت نقنس ہیں جو کامل نہیں ہو سکتے۔اگر مرداس کی اعانت ہے دستبر دار ہو جائے۔اس بناء پرمر داور عورت نظام تمرن قائم ہے۔جوادگ اس امر کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کو درجه استقال حاصل ، و جائے ان کی مثال بالکل اس مختص کی ہے جو آ سیجن اور ہائیڈروجن کی مجموعی طاقت کونسائع کرتا جائے اور اس خبط میں مبتلا ہ و کہان میں سے کوئی ایک عضر مستقل ہ و جائے حالانکہ اس کومعلوم ہے کہ بانی عبارت ہان دونوں کی ترکیبی اور مجموعی قوت ہے۔اگر میمکن ہے كهان دوميں سے ايك عنسر دوسرے عنسر سے مستغنی ہوكر درجه استقال حاصل كر لے اور يانی كی طبعی تکوین میں بھی فرق نہ آئے تو ہے جم ممکن ہے کہ تورت مرد کے مشاغل میں شریک ہوجائے کیکن تمدن متزلزل نه ہولیکن ہم کومعاوم ہے کہ ایسا ہونا کال قطعی ہے جس طرح ہائیڈروجن کے مقابلہ میں آ تسیجن تقل میں زیادہ ہے ای طرح عورت کے مقابلہ میں مرد کی جسمی اور د ماغی قوت زیادہ ہے جس طرح ہائیڈروجن کے تقل کی زیادتی یانی کی طبعی تکوین کی مخالف ہے۔ بیپنہ ای طرح عورت کا استقلال نظام تمدن اورمعاشرت كي تحيل كے ليے م قاتل ہے۔ عادم ماديه كاافسل ترين عالم يورپ

كاسر برآ ورده مصنف ژول سيمال اينايك مضمون مين جو دريويوآف ريويوز مصنف ژول سيمال ايناور جو اتفااور جس مين ايك فرانسين عالم اوزوريك تصنيف برريويوكيا گيا ہے، لكھتا ہے:

''عورت کو جا ہے کہ عورت رہے۔ ہاں! بیشک عورت کو جا آہے کہ عورت رہے۔ ای میں اس
کی فلا ح ہے اور یہی وہ صفت ہے جو اس کو سعادت کی منزل تک بہنچا سکتی ہے۔ قدرت کا یہ
قانون ہے اور قدرت کی یہ ہدایت ہے۔ اس لیے جس قدرعورت اس سے قریب تر ہوگی
اس کی قدرومنزلت بڑھے گی اور جس قدر دوور ہوگی اس کے مصاعب ترتی کریں گے۔ بعض
فلا سفر انسان کی زندگی کو پا کیزگی سے خالی سمجھتے ہیں گر میں کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی
واقف ہوجائے جو قدرت نے اس کے لیے قرار دیے ہیں اور ایپ ان فرائض کو اوا کرے،
واقف ہوجائے جو قدرت نے اس کے لیے قرار دیے ہیں اور ایپ ان فرائض کو اوا کرے،
جو قدرت نے اس کے میں اور ایپ ان فرائض کو اوا کرے،

تم کوجر ہے ہوگی کہ بیٹظیم الشان فلاسفر عورت کوعورت رہنے کی تعلیم کیوں دیتا ہے؟ حالانکہ کوئی عورت اپنے جنسی دائر ہے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی ۔ عورت ، عورت ہے اور مرد، مرد مگر جبرت رفع ہو جائے گی جب تم کو بیمعلوم ہوگا کہ عقلائے یورپ، یورپ کی عورتوں کوعورت تسلیم نہیں کرتے کیونکہ در حقیقت انہوں نے اپنے جنسی فرائض بھلا دیئے ہیں اور اپنے طبتی دائر ہے سے باہر قدم نکالنا جا ہتی ہیں۔ یہی عالم ایک اور موقع پر لکھتا ہے:

"جوعورت اپنے گھر سے باہر کی دنیا کے مشاغل میں شریک ہوتی ہے اس میں شک نہیں کہ دہ ایک عامل بسیط کا فرض انجام دیتی ہے گر افسوس ہے کہ عورت نہیں رہتی۔"

مشہور مصنف پروفیسر''جیوم فریرو''نے''جواطوارانسانی کامتندنقادہے''۱۸۹۵ء میں ایک مضمون کھا تھا جور یو یوز میں شائع ہوا تھا۔اس مضمون میں اس نے نہایت دردانگیز الفاظ میں ان عورتوں کی افسوسنا کے حالت کی تصویر کھینچی ہے جو یورپ میں موجودہ آزادی سے متاثر ہوکر مردوں کے مشاغل میں شریک ہوگئی ہیں۔وہ لکھتا ہے:

"ان عور تول كومعاشرت كے اصلى اصول" زوجيت " سے سخت نفرت ہے۔ قدرت نے جس

غرض ہے ان کو خاتی کیا ہے اور جس کام کے لیے ان کو جسمانی اور دماغی اعضاء عطاکے ہیں ،
اس کو انہوں نے بالکل فراموش کر دیا ہے۔ ان میں وہ طبعی حاسہ اور جنسی اتمیاز بالکل نہیں پایا جا تا جو ان کی ہم عمر عور توں میں فطر تا موجود ہے۔ ان کی حالت ایک ایسے در ہے تک پہنچ گئی ہے جس کو مالیخو لیا ہے تعبیر کرتا جا ہے۔ در حقیقت شان کو مرد کہا جا سکتا ہے اور نہ وہ عورت ہیں بلکہ ایک تیسری جنس کا نمونہ بن گئی ہیں۔ اگر وہ مرداس لیے نہیں ہیں کہ مردوں ہے طبعا اور ترکیجا مختلف الجنس ہیں اور عورت بھی اس لیے نہیں ہیں کہ ان کا عمل اور وظیفہ فرائفش اور ترکیجا مختلف الجنس ہیں اور عورت بھی اس لیے نہیں ہیں کہ ان کا عمل اور وظیفہ فرائفش نسوانی ہے بالکل مختلف ہے۔ علی کے بور ب اس عظیم الشان نقص مدنیت پرغور کررہے ہیں جو قوانین قدرت کے منافی اور اس کی حدود کو تو ڑنے والا ہے۔ اگر عورتوں کی بیا نسوساک میں ایک عظیم حالت ای طرح بچو عرصہ تک قائم رہی تو سمجھ لینا جا ہے کہ عقریب سوسائٹ ہیں ایک عظیم حالت ای طرح بی عرصہ تک قائم رہی تو سمجھ لینا جا ہے کہ عقریب سوسائٹ ہیں ایک عظیم حالت ای طرح بیا جو ترد کا جو ترد مدتک قائم رہی تو سمجھ لینا جا ہے کہ عقریب سوسائٹ ہیں ایک عظیم حالت ای طرح بی جو ترد مدتک قائم رہی تو سمجھ لینا جا ہے کہ عقریب سوسائٹ ہیں ایک عظیم حالت ای طرح بیا جو ترد کی تو ترد کی این جو ترد مدتک قائم رہی تو سمجھ لینا جا ہے کہ عقریب سوسائٹ ہیں ایک عظیم حالت ای طرح بی تو ترد کی تو ترد کی تو تو ترد کو تو ترد کی کورتوں کی دیا تو ترد کی گئی دوں کو مین خوال کے دیا ہے۔

جیرت ہے کہ حریت کے طلب کا رعورت کی غلامی کی فریادوں سے کنگورہ عرش کو ہلا نا جا ہے ہیں تکراس پرغور نیس کرتے کہ قدرت نے مرد کوعورت کا کس طرح محکوم اور غلام بنادیا ہے؟ قدرت نے مرد کا فرض قرار دیا ہے کہ ورت کے تخذیہ اور آرام وراحت کے لیے اینے آپ کوتدن کی مهلک موجول میں ڈال دے اور جا انکاہ مراحل برداشت کر کے سمندر کی تہدتک پہنچے اور موتیوں کا خزانہ نکال کرعورت کے قدموں پر ڈال دے۔اس ہے زیادہ جیرت یہ ہے کہ عورت کے فرنسی وكيل اس امركي كوشش كرت بين كه خود عورت كواين طبعي ضروريات كالفيل ، ونا حاسي اور مروول کے مشاغل میں شریکہ ہوکرا ہے آ پ کوسیاست اور تدن کے مناقشات میں مبتلا کرنا جا ہے لیکن سوال میہ ہے کہ کمیاعورت پر میام اور بے حدظم نبیں ہے کہ ایک طرف فرائض منزل اور بقائے نوع انسانی کااس کوذ مه دارقر اردیا جائے اور دوسری طرف شخفیق جرائم اور تلاش معاش کا بھی اس پر بار ڈ ااا جائے۔ کیامہ غلامی نہیں ہے کہ مر دا پنا کام بھی عورتوں کے سپر دکر کے طبعی فرائنش کی انجام دہی ے سبکدوش ہوجا کیں اور عورت کوفرائنس منزل کے ساتھ تدن اور سیاست کے انتظام واہتمام کا بھی ذمہ دار قرار دیں؟ غورے دیجھوانساف ہے ہے کہ عورت کواس کے قرائنس طبعی کے میدان میں آ زادادر حرمطلق جيوز ديا جائے اور وہ اس کام کواظمينان اور راحت کے ساتھ انجام دے جس کی سلاحیت اور قدرت فطرت نے اس کوعطا فر مائی ہے۔ساتھ ہی اس کھنکش ہے محفوظ رہے جس کی

## صلاحیت اور قابلیت سے فطرت نے اس کومحروم رکھاہے۔

ایک عجیب بات رہے کہ اگر تمدنی ترقی اور کمال انسانی کامفہوم صرف اتناہے کہ عورت استقلال اور عام آزادی کے درجہ تک صعود کر جائے ادر مردوں کے مشاغل میں شریک ہوجائے استقلال اور عام آزادی کے درجہ تک صعود کر جائے ادر مردوں کے مشاغل میں شریک ہوجائے پھر کیوں نہ وحشی ممالک کو دنیا کا اعلیٰ ترین متمدن حصہ نہ قرار دیا جائے جبکہ وہاں مرد فالی الذہن اور غیر مکلف ہوتا ہے اور تمام کام صرف عورتیں کرتی ہیں۔

در حقیقت خود قدرت اس الزام کی ذمه دار ہے کہ کیوں عورتوں کو نظام تمدن میں کافی حصہ نہیں دیا بعورت کی فطرت کے داخلی اور خارجی اعضاء سرسے پیرتک کی مجموعی ہیئت صاف صاف ہنا رہی ہے کہ دہ اس کام کے لیے ہر گرخلق نہیں کی گئی جس کوعورت کے فرضی دکیل اس کے لیے تبویر کرد ہے ہیں۔ یورپ کے وہ عالم جو فلفہ حسی کے مجدد، اعلیٰ ترین مصنف اور فلفہ جدید کے مسلمہ ارکان ہیں پکار پکار کر کہدر ہے ہیں کہ عورتوں کو گھرسے ہا ہرکی زندگی ہے کو گی تعلق نہیں ، اس کا کام نوع انسانی کی حفاظت اور صرف فرائض منزلی کوانجام وینا ہے گرافسویں:

گوش سخن شنو کی دیده اعتبار کو

مشہورسوشلسٹ فلاسفرعلامہ پروڈن اپنی قابل قدر کتاب 'ابتکارالنظام' بین لکھتاہے کہ:

''عورت کو تدن انسانی میں قدرت نے بالکل حصفیوں دیا۔ وہ علم کاراستہ طے کرتا چاہتی ہے

مرعلم اس سے مساعدت نہیں کرتا ،اس کا بیتجہ ہے کہ خوفنا ک نتائج کے ظہور پذیر ہونے کے

ہم متوقع ہیں۔ نوع انسانی عورت کی کمی علمی اختراع یا صناعی و ایجا دیا اخلاتی اور سیاسی

کوششوں کی ہرگز ممنون نہیں ہے۔ وہ علم کی شاہراہ پر بغیر عورت کی مساعدت کی چلی ہاور

اس نے خود ای جرت انگیز عجا تبات ظاہر کیے ہیں بلکہ مرد ای ایک اکمیلی ذات ہے جوخود بخو و

اختراع کرتی ہے ، بخیل تک پہنچاتی ہے ،اس پر عل کرتی ہے،اس سے نتائ پیدا کرتی ہے اور

عورت کے تغذیب اور آرام وراحت کا انتظام کرتی ہے۔''

فلفه حسى كاموس اصول "نظام تدن" كابانى استاذ الاسائذة "أسك كونث" المي مشهور تصنيف "النظام السياسته على حسب الفلسفته الحيه" من النظام السياسته على حسب الفلسفته الحيه" من النظام السياسته على حسب الفلسفته الحيه" من النظام السياسية على حسب الفلسفة الحيه" من النظام السياسية بين عورتول كي سوشل حالت كمتعلق خيالي مراميال پيرا موري

نیں ای طرح تغیر نظام ، تمدن اور آواب معاشرت کے ہرا کید دور پسی بیدا ہوئی رہیں گروہ لاز

آف نیچر جوہنس محب (عورت) کومنز لی زندگی کے لیے مخصوص رکھتا ہے اس میں بھی کوئی تغیر
واقع نہیں ہوا۔ یہ قانون الٰہی اس ورجہ شخیح اور محقق ہے کہ گواس کی مخالفت میں بینکٹروں باطل
خیالات قائم ہوتے رہے ہیں گریہ بغیر کی تغیریا نقصان کے سب پر غالب آتا رہا ہے۔'
انسان پر موقوف نہیں و نیا میں جتنی چیزیں خلق کی گئی ہیں سب میں جنسی اتمیا زیایا جاتا ہے

'' قوت فاعلہ'' اور'' قوت منفعلہ'' کی مشترک حالت و نیا کا نظام تمدن قائم رکھتی ہے۔ اس بناء پر
عورت کا استقلال اور تمدنی و نیا میں شرکت یہ مفہوم رکھتی ہے کہ قوت منفعلہ اور قوت فاعلہ کا کام لیا
جائے اور قدرت نے جو نظام مقرر کر دیا ہے اس میں تغیر اور دو و بدل کیا جائے۔

وَمَنْ يَتَعَنَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ (١:١٥)

يبى فياسوف اعظم ايك اورموقع برلكحتا ہے۔

"مردوں کے مشاغل میں عورتوں کی شرکت سے جوخوفاک نتائج اور فساد پیدا ہور ہے ایں ان کا علاج یہی ہے کہ دنیا میں جنس عامل (مرد) پر بحب (عورت) کے جو مادی فرائف میں ان کا علاج یہی ہے کہ دنیا میں جنس عامل (مرد) پر بحب (عورت) کے جو مادی فرائف میں ان کی حد بندی اور تعیین کردی جائے۔"

"مرد پرواجب ہے کہ وہ عورت کے تغذیہ کا انظام کر ہے۔ یہی وہ" قانون طبعی اور نامول النی " ہے جو چنس محت کی اصل زندگی کومنز لی دائر ہے میں محد دد کرتا ہے۔ یہی وہ قاعدہ ہے جو ایک " ہے جو چنس محت کی اصل زندگی کومنز لی دائر ہے میں محد دد کرتا ہے۔ یہی وہ قانون ہے جو ایک اور مہیب اشکال کواحسن اور اکمل کر دیتا ہے۔ یہی وہ قانون ہے جو ورت کوا ہے اور ایک کر دیتا ہے۔ یہی وہ قانون ہے جو کورت کوا ہے اور ایک کر تا ہے۔ یہی وہ تمام مادی ترق اور علمی کمال جو عورت کی موجودہ حالت ہم سے طلب کر رہی ہے ، محال قطمی اور محض ناممن ہے کیونکہ وہ اس ناموس النی اور قانون طبیق ہے منظبی تربیس ہو کہ کہ یہ خواہش ناموس النی کے خلاف ہے اور اس کے تکم کورد کنا جا ہتی ہے۔ اس ہو سکتا اور چونکہ یہ خواہش ناموس النی کے خلاف ہے اور اس کے تکم کورد کنا جا ہتی ہے۔ اس کے اس طبی جرم کے اثر سے سوسائٹ کا کوئی علاقہ اور حصہ محفوظ نویس رہ سکتا۔ "

تم جانے ہو کہ یہ کو شخص کا قول ہے یہ اس شخص کا قول ہے، جو علم میں ان کا استاذ الا ساتذہ اور فلسفہ حسی کا بانی مبائی ہے اور فلسفہ حسی کا بانی مبائی ہے اور فلسفہ حسی کا بانی مبائی ہے اور فلسفہ حسی کا جاتا ہے کیونکہ اشیاء کی حقیقت پر محسوس باتوں کے لحاظ سے حکم لگانے کا صحیح اور تنہا قانون بہی سلیم کیا گیا ہے۔

سمونل سامکس انیسویں صدی کامشہور عالم اور انگستان کے جدید تمدنی دور کامسلم موس ہے جس کی اخلاقی تصنیفات آج یورپ کے تمام نضائاء جس کی اخلاقی تصنیفات آج یورپ کے تمام نضائاء اور علاء شہادت دے بیچے ہیں کہ تمام مصنفین میں ''سامکس'' اخلاق کاسر خیل اور ہزرگ ترین مصنف ہے۔ اس سے ہوھ کرمقبولیت کیا ہو سکتی ہے کہ کمی اور اخلاقی سوسائٹی کی طرح ند ہی سوسائٹی بھی اس کی تصنیفات کو بائبل کا ہم پلے تشکیم کرتی ہے اور اس الماری کومنحوں سمجھا جاتا ہے جس میں سامکس کی تصنیفات کو بائبل کا ہم پلے تشکیم کرتی ہے اور اس الماری کومنحوں سمجھا جاتا ہے جس میں سامکس کی تصنیفات کو جگہ نددی گئی ہو۔ یہی عالی د ماغ اخلاقی فلاسفرائٹی گران بہاتھنیف' الاخلاق' میں انگلتان کی آزاد عور توں کی حالت پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے:

''نقد یم اہل روما کے نزویک شریف اور ''دیۃ العاآبل ''عورت کی سب سے زیادہ قابل آخریف اوراعلیٰ درجہ کی قابل مدر آبات سے بھی جاتی تھی کہ وہ گھر میں بیٹنے والی اور گھر سے باہر کی سختات سے بحفوظ دہے۔ ہمارے زمانے میں بھی کہاجا تا ہے کہ عورت پر چنزانے کی تعلیم اس لیے واجب ہے کہ وہ اپنے گھر میں مناسب رخ اور سحے ست پر کھڑکیاں بخوا سے اور علم کیم شری کی تحصیل اس لیے فرض ہے کہ جوش کی حالت میں دیکچی کی حفاظت کر سے کیونکہ لارڈ بائز ن باوجوداس کے میلان اور رغبت کے جواس کو عور توں کی طرف تھی ، میرائے دکھتا ہے کہ عور توں کے کتب خانہ میں ''بائیبل'' اور'' طبائی'' کی کتاب ہے سوااور کوئی کتاب نہیں ہونی چاہیے گریدا سے عور توں کے اخاظ سے غیر محقول اور ان کی ترق میں ایک رکاوٹ مجھی جاتی ہے۔'' اخلات اور لارڈ بائر ن کی رائے کھنے کے بعد عور توں کی آزادی اور تعلیم کے متعلق قد یم اہل رو ما اور لارڈ بائر ن کی رائے کھنے کے بعد عور توں کی آزادی اور تعلیم کے متعلق توری کی عام رائے تھنی کی جاتی ہے۔'

قراردیتاہے:

"ال رائے کے خالف ایک اور رائے ہے جو آئ تمام پورپ میں شائع اور عام ہور ہی ہے۔ اہل رو ما اور لا رڈ ہائر ان کی رائے اگر عور تو ل کی تہذی آزادی اور اخلاقی ترتی کے لیے مفتر بھی جاتی ہے تو ورحقیقت اس دوسری رائے کو دیوائلی اور خبط بھنا چاہیے کیونکہ بیانظام طبیعت پر منظبی نہیں ہوتی۔ اس رائے کا مقصد بیرے کہ عورت کو اس قدر مہذب بنایا جائے اور تعلیم سے آراستہ کیا جائے کیا سے میں اور مردمیں ما سوائے جنسی احمیاز کے اور کوئی فرق باتی شدہ ہادر حقوق سیاسی وہلی کیا نظ سے مرداور عورت بالکل مساوی درجہ میں سمجھے جائیں۔"

قدرت نے مرد کو عورت پر فوقیت دی۔ عورت کے لیے غلای ہے تو انجھی طرح سمجھ لوکہ عورت کو اس غلامی ہے بھی جو اس نظام پر نظر رکھتی ہے۔ ہماری تنہاری آ راء پر نظر نہیں رکھتی وہ تہاری رائے کے تابع ہو کر کیوں عورت کو ستفل اور آزاد کرد ہے؟ جبکہ اس کا استقال دنیا کے لیے اور دنیا کے بتدن کے لیے ایک خوفال کر باوی است ، ور با ہے۔ اس کے لیے نفنول شور وغل ہے دستم روار ، و کر غور وفکر کی نظر ڈالو۔ دیکھو کہ نظام تمرن میں عورتوں کو کیا مرتبد دیا گیا ہے؟ دنیا کس درجہ ان کی تحان ہے؟ اور کس امر میں محتاج ہے؟ تمدن میں عورتوں کو کیا مرتبد دیا گیا ہے؟ دنیا کس درجہ ان کی تحتاج ہے؟ اور کس امر میں محتاج ہے؟ خود مردوں کے فرائنس کیا ہیں؟ دنیا میں اس وقت عورتوں کو کہاں تک تمدن میں شرکے کیا گیا؟ اور اس کہاں تک شرکے ہیں؟ بھر جو بچھ علم وعقل کا فیصلہ ، و، اس پر شاکر ہو کر جیٹھ جاؤ کیونکہ لارت کے قانون میں تغیر مکن نہیں :

وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَهْدِيلُ ا (٢:٣٣)

مشہور نیشلسٹ فلاسفر فیلسوف اعظم علامہ پروڈن 'ا بڑکارالنظام' 'میں لکھتاہے:
"سوسائی کی تکوین در حقیقت ان تمن عضروں سے ،وتی ہے۔علم ، کمل اور عدالت۔اب
دیکھو کہ مرداور عورت کا ان عناصر ٹلانہ میں کس درجہ حصہ ہے؟ اور باہم کس قدر متفاوت
یں۔نظام تمدن ہم کو بتلاتا ہے کہ علم ، کمل اور عدالت کے کما فلے سے مرداور عورت میں وہ نسبت

ہے جوسہ ۳×۳×۳×۳× عن ۱۲ اور ۸ کی نبیت ہے۔ اس لیے جولوگ عورتوں کے شاوت کے عورتوں کو شقاوت کے عورتوں کے لیے آزادی اور استقلال کے طالب ہیں وہ دراصل عورتوں کو شقاوت کے قید خانہ میں مقید کرنا چا ہے ہیں۔ وہ قید خانہ جومفر وضہ عبودیت کے قید خانہ سے بھے کم نہیں ہے۔''

"چونکہ حورت کو صرف معنوی خوبیال عطاکی گئیں ہیں۔ اس لیے اس حیثیت ہے وہ ایک بیش بہا جو ہر ہے اور اس صفت ہیں مرد پر سبقت لے جانے والی ہے۔ عورت کی ان خوبیوں کا ظہور مرد کی ماتحتی ہیں رہے ہے ہی ہوسکتا ہے کیونکہ عورت کا فرض صرف اتنا ہے کہ وہ اس طبحہ وقد رت کو اپنے لیے حفوظ رکھے جو دراصل اس کی مستقل خاصیت نہیں ہے بلکہ ایک ایس صفت، شکل اور حالت ہے جو اس پر شو ہرکی حکومت مانے کو لازم قرار دیتی ہے۔ ایک الیک صفت، شکل اور حالت ہے جو اس پر شو ہرکی حکومت مانے کو لازم قرار دیتی ہے۔ پس عورت کا مرد کے ساتھ دعوی ہمسر کی کرنا اس کو نہایت مکر وہ اور برٹما بنانے والی بات ہے جس کی وجہ سے وہ تعلقات زوجیت کو تو ڈنے والی حجت کو مٹانے والی اور نوع انسانی کو ہلاک میں وہ دے والی بن جاتی ہے۔ "

لطف بیہ ہے کہ قاسم امین بک اور اس کے ہم خیال حضرات تربیت اطفال کو ایک نہایت اہم فرض قرار دیتے ہیں مگر ساتھ ہی آ زادی اور استقلال کی فریادیں بھی بلند کرتے ہیں۔ قاسم امین بک ککھتا ہے:

"جہور کا خیال ہے کہ اطفال کی تربیت ایک معمولی کام ہے جس کو ایک جائل عورت بھی اچھی طرح انجام دے عتی ہے گر جولوگ فطرت انسانی سے واقف ہیں اور علم کے زیور سے آ راستہ ہیں وہ مجھ سکتے ہیں کہ نشو ونما انسانیہ کوئی اس قدر راہم شے نہیں ہے حالانکہ و نیا کے تمام علمی اور تدنی کامول ہیں ہے کوئی کام اس قدر دشوار نہیں ہے جس قدر بچوں کی تربیت اور سے جو انسان کی تمام علمی اور اخلاتی خوبیوں کا دارو مدار تھی اس تربیت پر ہے جو ادر انسان کی تمام علمی اور اخلاتی خوبیوں کا دارو مدار تھی اس تربیت پر ہے جو عالم طفولیت ہیں ماں کی توجہ سے انسان حاصل کرتا ہے اور انسان کی علمی ترقی اور اخلاتی کمال

کاھیق سرچشمہ وہ قیصر زمانہ ہے جب وہ اپنی ابتدائی عمر میں قدرت کے مقرر کیے ہوئے شفق معلم صحیفہ فضل و کمال کے دیباچہ کا درس حاصل کرتا ہے۔ علمی حیثیت ہے دیکھ وتو تربیت اور صحیح تربیت ان تمام علوم کی محتاج ہے جن کی روش میں عورت انسان کی جسمانی اور روحانی نشو و نما کے قوانین ہے واقف ہو حکتی ہے۔ محنت اور توجہ کے لحاظ ہے تربیت ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں بے انتہا صبر اور حمل کی ضرورت ہے۔ یوم ولادت سے س بلوغ تک بے کی مجمد اشت کرنا صبر اور حمل کی ضرورت ہے۔ یوم ولادت سے س بلوغ تک بے کی مہداشت کرنا صبر اور حمل کی ضرورت ہے۔ یوم اور توجہ کے نتائج کا انتظار کرنا اور تقریباً چودہ پندرہ برس کا طول طویل زمانی ایسی کوشش میں بسر کردینا کوئی آسان کا منیں ہے۔' (الراق الجدیدہ تاسم الین کی منام الین کی اس مالین کی۔

کیکن سوال رہے ہے کہ جس عورت کے طبعی فراکفن میں ایسا اہم اور محتاج علوم ومشقت کا م داخل ہے کیاوہ و نیا کے سیاس اور علمی جھڑوں میں بھی حصہ لے علی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں كەتربىت اطفال بے انتہاء مشكل اور غير معمولى توجه كى مختاج ہے ليكن كيااس كى اہميت اور دشوارى اس امر کے لیے ستازم ہے کہ انظام حکومت اور سیاس مناقشات کے انغعال کا بار بھی مظلوم اور مسكين عورت پرڈالا جائے؟ تم كہتے ہوكہ عورت كى آ زادى مردول نے چھين كى ہے اورا ہے ظلم وستم كاعادى بناديا ہے كيكن سي بتا وعورت كے تندن كى تشكش سے محفوظ ركھنا اوراس امر كاموقع وینا کے فرائنس تر بیت کی انجام دہی میں منہک رہے ، انساف اور حقیقی انساف ہے یاتر بیت جیسی اہم اور مشکل ذمہ داریوں کے ساتھ سیای اور تمدنی انتظام کا بھی ذمہ دار بنانا انصاف اور خالص انسان ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہم انساف نہیں کرتے تکر ہم کہتے ہیں کہتم عدالت ہے کومول دور ہو۔ کیا مرد کے فرائنس کا بار بھی غریب مورت کے سر ڈالنا غلامی نہیں ہے؟ اور عورت کو اس ناواجب اورخلاف فطرت بوجمه سے بجانا ظالم اور انساف سے کیے بعید ہے۔تم کہتے ہو کہ تربیت ہے بڑھ کردنیا میں کوئی کام اور دشوار نبیں پھر کیوں اس کواس امر کاموقع نبیں دیتے کہوہ اس اہم اور دشوار کام کو تعلیم قدرت کے مطابق انجام دے؟ حقیقت میہ ہے کہتم اگر چے عورتوں کی

'' وکالت'' کا دعوی کرتے ہو گرتمہاری وکالت غریب عورتوں کے لیے تباہی اور بربادی کا پیش فیمہ ہے۔ ہم عورتوں کے حقیق اور سے حامی ہیں کہ اور پیکار پیکار کران کو سمجھار ہے ہیں کہ قدرت اور قدرت کے قانون نے تم کوجس دائرے میں محدود کر دیا ہے توا مے غریب اور شریف عورتو! اس دائر ہے ہیں محدود کر دیا ہے توا مے غریب اور شریف عورتو! اس دائر ہے ہیں محدود کر دیا ہے توا مے غریب اور شریف عورتو!

قاسم ابین بک نے امریکہ کے ایک جسٹس کا قول نقل کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے کہ خاربی مشاغل عورت کے منزلی فرائض بیں خلل انداز نہیں ہو سکتے ۔اس کے اصلی الفاظ یہ ہیں:

'' عام مشاغل اور گھر سے باہر کی زندگی عورت کے منزلی فرائض میں مارج نہیں ہوسکتی، وہ
مشاغل مجموع میں بھی مشغول رہ سکتی ہے اور ساتھ ہی اس کے منزلی فرائض بھی انجام پا سکتے

مشاغل مجموع میں بھی مشغول رہ سکتی ہے اور ساتھ ہی اس کے منزلی فرائض بھی انجام پا سکتے

ہیں چنا نچہ میں نے اس وقت تک اس قتم کی کوئی خرنہیں سن کہ کوئی شخص اپنی بیوی کا اس لیے
شاکی ہوا ہوکہ وہ مصالح عامہ میں بھی شریک ہے۔' (الراة الجدهدہ فصل پنجم)

لیکن ہم قاسم ایمن بک سے اور اس کے ہم خیال مصلحوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا امریکہ کے افران سے کا قول سے ہے؟ اور کیا یہ بھی سے ہے کہ تم تربیت اطفال کو ایک مشکل اور پر مشقت کا م بچھتے ہو؟

کیا یہ مکن ہے کہ ایک شخص اول الذکر رائے کو سے تشکیم کر کے آخر الذکر رائے کی صحت کا بھی اعتراف کر لے؟ کیا جمکن ہے کہ دواور دو' پانچ'' بھی ہوں اور دواور دو' چار'' بھی؟ جواب کی امید ہیں اس لیے ہم خود ہی جواب دیتے ہیں کہ یہ سب ممکن ہے اگریمکن ہوکہ فطرت کے قوانین مسلون '' ہو جا کیں؟ اگریمکن ہوکہ خدا کے قراد دیتے ہوئے فرائض بدل جا کیں؟ اگریمکن ہوکہ منرب مشرق ہوجا کیں؟ اگریمکن ہوکہ منرب مشرق ہوجا کیں؟ اگریمکن ہوکہ منرب مشرق ہوجا ہے اور جنوب شال:

فِطُرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُّلِيلَ لِخَلْقِ اللهِ (٣٠:٣٠) قاسم المِن بك لكمتاهج:

"ابتدائے تخلیق آ دم سے اس وقت کی مورت کی جمل تاریخ بیہ کہ اس پر جار دورگزرے ہیں،
دوراول میں انسان بالکل ابتدائی حالت میں تھا اس لیے مورت حرمطلق اور بالکل آ زادھی۔ پھر
عائلہ کی تفکیل ہوئی، مورت کے لیے بید دمرا دورتھا۔ اس دور میں مورت استعباد اور مردول کی

غلامی میں جتلا ہوگئ ادراس کی قطرت حریت مردول نے چھین لی،اس کے بعد تبسرادور شروع ہوا۔اس دور میں انسانی حالت نے کمال کی طرف رقی کی اور تدنی اثر آ ہستہ آ ہستہ بھیلنے لگا۔ اس کیے عورت کی غلامی نے ایک کروٹ لی اور اس کے حقوق کی طرف توجہ ہوئی لیکن مرد کی خود غرسی نے بیند کیا کہ ورت کے جن حقوق کواس نے سلیم کیا ہے ان سے فائدہ اٹھانے کااس كوموتع دے ليكن چوتھے دور ميں جب تدن درجه كمال كو پہنچا اور فطرت كے بخشے ہوئے حقوق پر انسان كي توجه بوني توعورت كريت نامه كوم دول في تسليم كرليا اورم داورعورت كادرجه مساوي : وكياريب عورت كى محمل تاريخ اورتمان عالم كادوارار بعد" (المراة الجديدة فعل وم) فانسل مصنف نے عورتوں کی مجمل تاریخ بیان کر دی مگر میہیں بتایا کہ دوراول میں وہ کس طرح آ زادتھی؟ اور دور دوم میں کس طرح استعبا داور ناای پرراضی ہوگئی، عاکلہ کی تشکیل کے ساتھ بی عورت کا ابتذائی استقلال کیوں مفقو وہ وگیا؟ اور کیوں مردوں کی غلامی ہے اس نے اپ آپ كوآ زاد بيس كيا؟ بيده وسوال بيس جن پرغور كرنے كى اگر قاسم الين بك تكليف كوارا كرتا تو اے فورا معلوم ہوجاتا ہے کدان میں سے ہرا یک دور کے لیے ایسے اسباب اور لوازم تھے جن سے عورت سی حالت میں نے جیس سکتی تھی لیکن ہم اس بحث ہے الگ ہوکر صرف پہلے سوال کو دہرا نا جا ہے میں کہ دوراول میں عورت کا کیا حال تھا اور اس کی حریت اور استقلال کی کیا صورت تھی؟ کیونک جب دوراول زمانه آزادی تمااور دور دوم میں عورت گرفتار استعبا د ہوگئی اور اب بھر آزادی اور استقلال کی طالب ہوئی تو ہم کو تلاش کرنا جا ہیے کہ دور اول میں عورت کی کیا حالت تھی؟ تا کہ معاوم ، و جائے کہ اب مجرای حالت کوتم عورتوں کے لیے کیوں پیند کرتے ہو۔انیسویں صدی كانسانكاو بيذيا كامنعنف لكهتاب:

"بہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ورت کا پہلا زبانہ وہ تھا جب عائلہ کی بناء پڑئیں پڑئی تھی اور ورت تمام قیود سے آزادادراستقال کے آخری درجہ تک پیٹی ہوئی تھی گراستقال کا تیجہ یہ تفا کہ اس کی حالت انہا و درجہ کی تقیر اور ذلیل تھی اور اس کی بے حدا ہانت کی جاتی تھی لیکن جب عائلہ کی بنیاد پڑی تو عورت کی حالت میں تغیر ہوا اور بالکل نئی تم کی حالت شروع ہوگئی کیونک عائلہ کے دائر سے میں قدم رکھتے ہی درجہ استقلال سے بیا کیگر پڑی اور تقیدات میں جتا ہو عائلہ کے دائر سے میں قدم رکھتے ہی درجہ استقلال سے بیا کیگر پڑی اور تقیدات میں جتا ہو مائی گری گری کی اور تقیدات میں جتا ہو مائی گری گری کی مقابلہ میں ایک معنوی درجہ استقلال سے دائی جواس سے پیشتر مفقو دتھا۔"

اس سے معلوم ہوا کہ عورت دوراول میں اگر چہ آ زاداور مستقل تھی کیکن اس کی حقیر حالت اور ذات بہاں تک پنجی ہوئی تھی کہ جس سے زیادہ حقارت اور ذات نہیں ہو سکتی ، بھر عاکلہ کی تشکیل سے استقلال مفقود ہو گیا لیکن ایک ایسا معنوی درجہ حاصل ہوا جو اس سے پیشتر اس کو میسر نہ تھا۔
عور توں کے فرضی ''وکیل'' اس کوشش میں ہیں کہ بھراسے آ زادی اور استقلال کے درجہ پر فائز کر دیب حس کا صاف مفہوم میہ ہے کہ عورت کے معنوی درجہ چھوڑ کر دوبارہ ذلت اور حقارت کا درجہ حاصل کر لیمنا چاہیے ، پس اگر میڈیال صحیح ہے تو ہم سدراہ ہونے کی تکلیف نہیں گوارا کر لیمنا چاہیے۔
عاصل کر لیمنا چاہیے ، پس اگر میڈیال صحیح ہے تو ہم سدراہ ہونے کی تکلیف نہیں گوارا کر لیمنا چاہیے۔
قدیم'' وحشت'' اور'' حیوانی حالت'' کا شوق ہے تو چھوڑ دو مدنیت یا دوسر کے فظوں میں ترک کر دو در نیت یا دوسر کے فظوں میں ترک کر دو در نیت یا دوسر سے آ زادہ ہوگر اس نے درنیت کا ''معنوی'' درجہ کمال حاصل کیا تھا۔

ہاتھوں سے انجام دینا چاہیے؟ یااس کے لیے کی دوسری صورت کا انتظام ہونا چاہیے؟

در حقیقت یہ ایک ضروری سوال ہے۔ قاسم امین بک نے بھی اس کو پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ:

"اس صورت میں عورت گھر سے یا ہر نکل کراپنی ضروریات کے انتظام کرنے پر مجبور ہے
اور لامحالہ اس کوآ زادی اور استقلال کی اجازت دے کرمنز لی دائر ہے میں محدودر ہے کے قانون کو توڑ نا پڑے گا۔"

اسلام نے اس سوال کا جو جواب دیا ہے وہ آج ہم یورپ کے مشہور عقلاء کی زبان ہے ت رہے ہیں۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق اس قتم کی مختاج اور لا وارث عورتوں کی ضروریات کا انتظام مسلمانوں کو'' بیت المال'' ہے کرنا چا ہے۔ بیت المال مسلمانوں کا مشتر کے فنڈ ہے جوامیر وقت کی گرانی میں ہمیشا س قتم کے متاجوں کی مدو کے لیے تیار رہتا ہے۔ پس اسلام میں سوسائٹی یا تو م پر مختاج عورتوں کی مدو کے لیے تیار رہتا ہے۔ پس اسلام میں سوسائٹی یا تو م پر مختاج عورتوں کی امداد واجب کر دی گئی ہے تا کہ معاش کی ضرورتوں ہے مجبور ہو کرعورتوں کو منزلی وائز ہے ہے ہا ہر قدم نہ تکالنا پڑے۔ یورپ کے دانشمند اکا بر آج اس تعلیم پر عمل کرنا چا ہے ہیں اورکوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان عورتو کے نفقات کا انتظام تو می فنڈ ہے کر دے۔ علامہ المدے کونٹ 'النظام السیا ک' میں اکھتا ہے:

"شوہر یا کسی قریبی رشتہ دار کی عدم موجودگی میں سوسائی کا فرض ہے کہ وہ عورت کو سرور یا ت ہے جبور ہو کر گھر ہے باہر کی زندگی میں مبتلا ہونے ہے بچائے کیونکہ حتی الامکان عورت کی زندگی کومنز کی دائر ہے میں محدودر بنا چاہے اور ماری کوشش ، ونی چاہے کہ عورت خارجی زندگی کے مصائب اور تکایفوں ہے محفوظ رہے اور قدرت نے اس کوجس دائر ہے میں محدود کردیا ہے وواس ہے باہر نکلنے پر مجبور شہ و۔"

ہم مانتے ہیں کہ عورت محض غلامانہ زندگی بسر کرنے کے لیے خاتی نہیں ہوئی۔ قدرت نے اس کوایک خانس حد تک آزادی عطافر مائی ہے اور اس کا فرض ہے کہ اس معتدل آزادی کو حاصل کرنے کے لیے مردکا مقابلہ کرے مگر اس ہتھیار ہے ہیں جواس کے دوست نماد شمن دور سے اس کو

د کھلا رہے ہیں اور جوتدن اور معاشرت کے میدان کارزار میں اس کونا کام رکھنے واڈا ہے بلکہ اس عظیم الثان سلاح سے جوقدرت نے خاص طور پراس کومرحمت فرمایا اور مرد کی طاقت ہے باہر ہے کہ وہ ان ہتھیاروں سے اپنی مدا فعت کر سکے۔تم جانے ہووہ ہتھیار کیسی عظیم الثان توت ہے؟ ہاں تم گزشتہ نصلیں پڑھ بچے ہو، اس لیے بچھ گئے ہو گے کہ دہ ہتھیار تورت کا اپنے فرض مقبی کی ذمه دار بول سے واقف ہونا اور اپنے قدرتی فرائض کو انجام دینا ہے جس وفت عورت اپنے اس قدرتی سلاح سے کام لے گی تو اس کی حکومت دلوں کی سلطنت پر قائم ہوجائے گی اور وہ انسانی احساسات كالكمروكي ملكه 'بن جائے گی۔اس كے اختيار ميں ہوگا كەملى حكومت كايا نسه جس طرف جا ہے بلیث دے اس کے ایک اشارہ میں شخصی حکومت، جمہوری حکومت میں بدل جائے گی اور اس کی ذرای کوشش سے سوشلسٹ اور جمہوری حکومت کا رخ خودمخنار شاہی حکومت کی طرف پھر جائے گا۔ سیتمام کامیابیاں اس سلاح کی بدولت کیوکر حاصل ہوں گی؟ جب عورت اپنی خواہش کے مطابق بچوں کی پرورش کرے گی اوران کے دلوں پرانتھے خیالات کانقش نقش کا کجر کر دے گی، یہی يج جوان ہوكران خيالات وامثال كواپنانصب العين بنائيں كے اور بڑى بڑى سلطنوں ميں انقلاب حکومت کا باعث ہوں کے اور انسان کا بہلا مدرسہ فیق مال کی گود ہے۔اس مدرسہ میں زندگی کے جو اصول سکھائے جاتے ہیں اپنی آئندہ زندگی کے لیے انسان انہی کو اپنادستور العمل قرار دیتا ہے۔ › یکی ہے عورت کا مجھیار! اور بدقسمت ہے وہ عورت جوابیے قدرتی فرائض کوفراموش کر کے اليبية وى اور عظيم الشان متهيار كواية حرمال نصيب بالهول سے كھودے، كيا عورت تدنى دنيا ميں مردوں کی برابری اور ان کامقابلہ کرنا جائتی ہے۔ کیا ہے کے دہ معاشی زندگی کے قدرتی مشاغل سے تھبرا تی ہے؟ اگر میں ہے ہے تو اس کواچھی طرح سمجھ لینا جا ہے کہ دہ زمانداب بہت قریب ہے کہ جنب دہ اسی تخت سلطنت سے اتار دی جائے گی اور اس مرکز سے دور کر دی جائے گی جس پر قائم رہا اس کے لیے تمام انسانی سعادتوں اور حقیقی آزادی کا مبداء تھا۔

بیقدرتی سلاح عورت کوای عالت بین ل سکتا ہے جب وہ سیکھے کہ مال بننے کی صلاحیت کیونکر حاصل ہوسکتی ہے کہ مال بننے کی صلاحیت کیونکر عاصل ہوسکتی ہے؟ وہ اپنے قدرتی فرائض کے قوانین پرنظر ڈالے اور تربیت کے ان اسرار اور عجائبات

کاغور ہے مطالعہ کرے جو ہز دل کو بہادر ، بخیل کوصاحب کرم شخصی حکومت کے شیدا کو جمہوری حکومت کا شیفتہ اور سوشلسٹ حکومت کے عاشق کوخودمختار شاہی حکومت کا فیدائی بنادیے ہیں۔

صحیفہ فطرت ، علی دلائل اور علمائے یورپ کے اقوال با واز بلند دعویٰ کررہے ہیں کہ عورت خواہ کتنی ، ی کوشش کرے اور آسان ، غتم کے تاری و ڈلائے گرجہ مانی اور عقلی قوت کی سطح پرمرد کی برابری نہیں کر سکتی ۔ غلطی اور سخت غلطی ہوگی اگر اس دعویٰ کا میہ مفہوم سمجھا جائے کہ عورت بالفطرت اس لیے کر ور بنائی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ و نیا میں زیر دست رہے اور مرداس کی کمزوری ہے فائدہ الشائے نے عورت کو جس غرض سے دنیا میں خاتی کیا گیا ہے ، وہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی کشرت اشخائے نے عورت کو جس غرض مے دنیا میں اس امری ضرورت نہتی کہ عورت کو تدنی دنیا میں زیادہ بلند کیا جاتا۔ اس کام کے لیے مردخلق کیا گیا اور نامعلوم زمانے سے وہ اپنے فرض کو انجام وہ بی میں مدود یں اور مرد کو جسمانی اور عقلی قوئی کی وہ طاقت بخش گئی جو اس کے قدرتی فرض کی انجام وہ بی میں مدود یں اور مرد کو جسمانی اور عقلی قوئی کی وہ طاقت بخش گئی جو اس کے قدرتی فرائنس کی بجا آور دی میں مد ہوں ۔ پس محمول ۔ پس حیثیت سے دونوں جنسوں کا درجہ مساوی ہے اور دونوں فطام کا نئات میں برابر کا حصر رکھتے ہیں گئی بورت کو اس کے لیے سیات شوہ فرائنس کی بجا آور کی گئی معنوی علی میں ہوں ہوں کی معنوی بین نہوں کی مرد کے ماتحت رہ کراس کی معنوی خاصیت نشوہ فرما پائے ۔ اس لیے عورت کو اس کی بہتری اور ترتی کے لیے یہ بات واضح کر دی گئی دیں بہتری اور ترتی کے لیے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ وہ پوری طرح مرد کے زیرا ٹر رہے ۔ یہی وہ اطاعت اور ماتحتی ہے جس کو ''اسلام'' کے خورے تو انہیں'' نے ذمل کی وفعہ میں ظاہر کیا ہے :

اَلرِّ جَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ (٣٠:٣) "عورتيل مردول كزيراثر بين."

اگر عورت مردی اس قدر آل اطاعت کو جول نیس کرے گاتواس کو مجبورا منظور کرنا پڑے گا۔
بیردنی زندگی کے جس قدر کاروبار ہیں ان میں ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس میں عورت مرد کا
مقابلہ کر سکے۔اس خطرناک معرکہ میں غلبہ حاصل کرنے کی پہلی شرط جسمانی قوت، جفائش اور
مخلف آلام ومصائب کو ہرداشت کرنے کی ہمت اور طاقت ہے اور مہی وہ شرط ہے جس سے
عورت کا کچکول خالی نظر آتا ہے۔ونیا کی قدیم ترین تاریخ کی ورق گردانی کروتم کوز مانہ معلومہ کی

ابنداء سے لے کراس وقت تک کوئی زماندا بیانہیں ملے گاجس میں عورت مرد کی مطبع ومنقاد ندر ہی ہو۔ دنیا میں ہمیشہ مرد کی حکمرانی رہی ہے اور بھی عورت نے مرد پرغلبہ نہیں پایا ہے۔ بیامراس کا قدرتی شہوت ہے کہ کار کنان قدرت نے عورت کی پیشانی پر سرنوشت اطاعت لکھ دیا ہے کیونکہ '' ورڈ آف گارڈ'' اور'' ورک آف گارڈ'' بھی ہاہم مختلف نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی بکسال اور غیر شغیر حالت ورڈ آف گارڈ کا تھم رکھتی ہے اور مسلسل واقعات لسان فطرت بن کر بتلاتے ہیں کہ قدرت کا مقصود کیا ہے؟ پس کون ہے جولسان فطرت کی مخالفت کر سکتا ہے؟

ہاں' خیالی فلف ' چاہتا ہے کہ توانین قدرت میں تغیر ہو۔ کرورزور آور پر غالب آجائے اور گوم حکم انی کی خواہش میں کامیاب ہو گر قدرت کے اٹل قوانین ، بالاتر ازعقل انسانی زبان حال سے کہدرہ ہیں کہ خیالی فلف ہزار کوشش کرے گرنا کامیا بی بکا داغ اس کی پیشانی سے کوئیس ہوسکتا۔ وہ قوانین قدرت کے مقابلہ میں ہمیشہ ناکام رہااور ہمیشہ ناکام رہے گا۔ کیا خیالی فلفہ نے کرورقو موں کو طاقتور اقوام کے پنجوں سے چھڑانے کی کوشش ٹیس کی؟ کیاا کیہ طاقتور آورا وہ مرحیثیت میں اس بات کا مطالبہ ٹیس کی گرورقو موں کو طاقتور اقوام کے پنجوں سے چھڑانے کی کوشش ٹیس کی؟ کیاا کیہ طاقتور آورا وہ کے حیات ایس ایسے زیر دست اور کم طاقت بھائی کی موجہ دینے میں کوئی کسراٹھا مساوی ہوئے کے لیے تیارٹیس ہے؟ کیااس نے دئیا کواس خیال کی دعوت دینے میں کوئی کسراٹھا رکھی کہ طاقتور افراد کو'' قانون مساوات'' پڑ کمل کر کے اپنے اعلیٰ اور افضل مرتبوں کو خیر باد کہد دینا چاہی کہ خطام کا نئات کے وہ اسرار جن کو چاہی متنفیر نہ کو میت الہی نے اعمال انسانی پر حکمران بنایا ہے ایک منٹ اور ایک پل کے لیے بھی متنفیر نہ ہوئے ۔قوانین قدرت کا تسلط اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ دئیا پر قائم رہا اور خیالی فلفہ کے ہوئے ۔قوانین قدرت کا تا قابل کمل فلف کی طرح اپنے ساتھ قبروں میں لے گئے۔

تم نوع انسانی کے چندضعیف افراد ہو ۔ قوانین قدرت کا مقابلہ کرنے کی جرات کرتے ہوتو اپنی قدرت کا بھی اندازہ کرلو۔ کیا قدرت تہاری خواہش کی یابند ہے؟ کیا قدرت تہارے اشاروں کے مطابق چلئے پر مجبور ہے؟ صاف صاف بتلاؤ۔ تم نے قدرت کے عجا تبات کو کیا سمجھا ہے؟ قدرت دنیا کی آسائش اورانظام پر نظرر کھے یاتم ایسے چندضعیف افراد کی خواہش پر؟ عالم کا نات جس روش پر چل رہا ہے، ہمیشہ ای روش پر چلے گا۔ اگرتم اس روش کو پسندنہیں کرتے تو درو د اوار کی توت جذب و دفع سے اینے خبط کا علاج کروا

قواتين قدرت كا مكتبه شناس اور استاذ الاساتذه علامه "اكست كونت النظام السياسي على حسب الفلسفته الحسيه" ميل كمتاب:

''ہم بغیراس کے کہ عورتوں کی آزادی کے ناممکن الحصول خیالی ہنگا موں کوتو ڑنے کی قانون قدرت کی میں ہورتا کی ہم پرسب سے پہلے اس بات کا احساس کرنا فرش ہے کہ اگر کسی زمانہ میں عورتوں کو وہ وماغی معاوات حاصل ہو جائے جس کواس کے خواہ مخواہ کے ہمدرداور وکیل طلب کررہ ہم ہیں تو صرف عورتوں کی اخلاقی حالت بی کو صدر مربی پہنچ کا بلکہ سوسائٹ کے تیام واشظام کے لیے عورت کی جو فرصد داری قدرت نے مقرر کی ہے وہ ہمی ٹوٹ جائے گی کیونکہ ایسی حالت میں عورت کو جو فرصد داری قدرت نے مقرر کی ہے وہ ہمی ٹوٹ جائے گی کیونکہ ایسی حالت میں عورت کو روزانہ تو می مزامتوں کے بیش آ جانے کی وجہ سے اکثر کاموں میں اپنی عا ہزی سے خوا آ جانا پڑے گیا اور معاشرت کی دافر بھی مصائب و آلام شے شخ جو جائے گی۔منز لی زندگی کی منزلی زندگی کی ہمیں ہو جائے گی۔منز لی زندگی کی مشرین میں ہیں ہو کئی ہم موادور عورت کی باہمی اور مشترک محبت کا صاف سر چشمہ کمدر جو جائے گا اور کشاکش کا نتات میں بیدونوں چنسیس آئی جس طرح مل جمل کر مسرت کی بخش زندگی بسر کر رہ بی ہیں ہائکل مفقود جو جائے گیا۔ ''

ہم ہے پہلے ہی دنیا میں ایسی قو میں گزر چکی ہیں جن پرای ہم کے خیالات محیط ہو گئے سے ۔ انہوں نے قوا میں قدرت کی تعلیم ہے روتا بی گئی اور خدا کے بتائے ہوئے مدود کو توڑتا چاہا تھا گراس انحراف کا یہ نتیجہ ہوا کہ سوسائٹی میں ایسے رنج وہ اور ہر بادکن نتائج ہیدا ہو گئے جنہوں نے ان کورفتہ رفتہ ہر بادکر دیا اور اس طرح سے نام ونشان کر دیا کہ آج ہم ان کے وجود سے بھی بے خبر ہیں ۔ فلسفہ تاریخ نے ای تشم کے تاریخی شواہد اور گذشتہ امم کے واوث کوایک عملی استقر ارقر اردیا ہے جس کے پیش نظر ہونے کے بعد ممکن نہیں کہ خیالی فلسفہ کی دلفر بی سے طبیعت متاثر ہو۔

" علامه دوفاري "انسائكلوبيد يا ميل لكصتاب كه:

" ہمارے زمانے میں عورتوں کی خیرخوائی اور ان کی حالت کی اصلاح کے متعلق جوتح یک شاکع ہور ہی ہے بیتینا اس کا انجام بھی ہوگا کہ اس عام تر بے کی تقیدیق ہوجائے گی۔نوع انسانی دنیا کے ہرایک گوشہیں ایک عرصه دراز تک ایک ایسے طرز معاشرت کی زندگی بسر کرتی ر ہی ہے جواس سوسائی کی حالت سے بھی زیادہ حقیراور ذلیل تھی جس کی وجہ ہے آج عورتوں کی حالت زار پر آنسو بہائے جاتے ہیں مگر قرون وسطیٰ سے ترقی یافتہ قوموں کی سوسائی بندرت اس حالت ہے نکلنے لگی اور رفتہ رفتہ قدیم ذلت اور حقارت سے پاک ہوگئی کیونکہ سوسائی کی خرابی ایک عارضی حالت تھی جس کو گزشته زمانه جہالت کے اثر ات نے بیدا كرديا تقاربيوه زمانه تقاجس ميس حاكم اورمحكوم كاامتيازكسي عضوي مسئله يرمبني ثبيس تفاليعني جبيها تعلق مرداورعورت میں ہے کیونکہان میں باہمی عضوی اختلاف ہے۔ اس کے بعدمرداور عورت کے باہمی معاشرتی تعلقات کے متعلق لکھاہے: " و محر مردوں کے مقابلہ میں عورتوں کی اطاعت شعاری ایک ایسی چیز ہے جس کی اور تمام باتول کے برعس کوئی حدنہایت نہیں قرار پاسکتی وہ بندرت عام اخلاتی ترتی کے ساتھ موافقت كرتى رہى كيونكهاس كاتعلق براہ راست عورت كے اس طبعی ضعف ہے ہے جس كا تدارك ممکن نہیں۔ عورت کی بیر قدرتی کمزوری ' علم الحیات' (بیالوجی) کے اصول و تنجارب اور روزمرہ کےمعاشرتی مشاہدات سے ثابت ہو چکی ہے ادراس درجمسلم ہے کہاس سے انکار كرتااصول على سا تكاركرنا ہے۔ "علم الحيات" "تشريكي اور فزيالوجي اصول كى بناء پرنہايت وضاحت کے ساتھ بتلا تا ہے کہ حیوانی سلسلہ میں عام طور پر اور انسان میں خاص طور پر مادہ (جنس اناث) كى تركيب بچول كى اصلى حالت سے بے صدمشا بہت ركھتى ہے اور بى حالت عورت میں اپنے مدمقابل (جنس رجال) کی ترکیب عضوی سے کم درجدر محتی ہے۔" نوع انسانی کے چند ضعیف اور ذکیل افراد اور فاطر السمولین و الکارض (۱۰۱:۱۲) کے مقرر کیے ہوئے قانون میں ایک مجیب وغریب لڑائی جاری ہے۔ بیضعیف انسان اس کے بنائے ہوئے قانون کی پروائبیں کرتا۔ اس کونظر حقارت سے دیکھتا ہے اور اس کی مخالفت پر

آ مادہ ہے گر قانون قدرت کی متحکم اوراٹل حکومت عالم کا نکات پرمجیط ہے اورا پنے اصولوں پر
قائم ہے۔ وہ اپنے مدمقابل کی اس حریفانہ جرات کو بعینہ اسی طرح دیجے کر ہنس رہی ہے جس
طرح ایک تجربہ کار بوڑ ھاکسی شیرخوار بنچ کو تیراعظم کی شعاعوں کی مخالفت پر آ مادہ دیجے کو کرمسکرا
دیتا ہے۔ یہ ضعیف اورا سرار قدرت سے بے خبرانسان عورت کے قدرتی ضعف کواپئی مادی اور
مضنو کی کوشش سے دور کرتا چاہتا ہے اور مرد کا مدمقابل بنانا چاہتا ہے گر قدرت اپنے قانون
الڈ جال قومون علی النّساء (سمند) پر نہایت استحکام اور مضبوطی سے قائم ہے اور اپنی ذرہ ہے اور اپنی خورات کے منات میں
ذرہ سے لے کوشش اور سمی کے تمام ار مان نکال لینے کا موقع دے رہا ہے۔ عالم کا نمات میں
خاوقات تک کوئی بستی اس دعویٰ کی جرات کر سمتی ہے کہ بیضعیف انسان قانون قدرت کے
معاملہ میں کامیابی حاصل کرے گا؟ کیا کوئی ایک بل کے لیے بھی یقین کرے گا کہ ضعیف انسان کی کوشش قانون قدرت کی حکومت کومترائزل کردے گی۔ کون ہے جوالیا یقین کرسکتا ہے انسان کی کوشش قانون قدرت کی حکومت کومترائزل کردے گی۔ کون ہے جوالیا یقین کرسکتا ہے انسان کی کوشش قانون قدرت کی حکومت کومترائزل کردے گی۔ کون ہے جوالیا یقین کرسکتا ہے انسان کی کوشش قانون قدرت کی حکومت کومترائزل کردے گی۔ کون ہے جوالیا یقین کرسکتا ہے انسان کی کوشش قانون قدرت کی حکومت کومترائزل کردے گی۔ کون ہے جوالیا یقین کرسکتا ہے انسان کی کوشش قانون قدرت کی حکومت کومترائزل کردے گی۔ کون ہے جوالیا یقین کرسکتا ہے انسان کی کوشش قانون قدرت کی حکومت کومترائزل کردے گی۔ کون ہے جوالیا یقین کرسکتا ہے انسان کی کوشش کا کون کی خوالی ایک بیا ہے کا کون ہے جوالیا تھین کرسکتا ہے انسان کی کوشریات کی خوالی کو تعریب کے حکم سے خوالیا تھین کرسکتا ہے انسان کی کون کے خوالی کی خوالیات کو تی کون کے خوالیات کی کون کی خوالیات کی کون کے خوالیات کی کون کیات کر سکتا ہے انسان کی کون کی خوالیات کی کر سکتا ہے کی سے خوالیات کی کون کی خوالیات کر سکتا ہے کی کون کیات کر سکتا ہے کیات کی کی کی کر سکتا ہے کی کون کی خوالیات کی کون کیات کی کون کیات کر سکتا ہے کی کون کیات کر سکتا ہے کون کے خوالیات کی کر سکتا ہے کیات کی کون کیات کر سکتا ہے کون کیات کر سکتا ہے کی کون کے کون کے کون کیات کر سکتا ہے کون کیات کر سکتا ہے کون کیات کون کے کون کے کون کے کون کے کون کیات کون کیات کون کون کیات کون کون کیات کر سکت

فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلً لِخَلْقِ اللهِ (٢٠:٣٠)

میڈم'' ہیرکور'' کی کوشٹوں ہے علمی دنیا بے خبر نہیں ہے۔ اس نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا بیڑ ہا ٹھایا تھا اور مرووں کو دھرکایا تھا کہ عنقریب اس کی کوششیں کا میاب ہو کرعورت کو عفاظت کا بیڑ ہا ٹھایا تھا اور مرووں کو دھرکایا تھا کہ عنقریب اس کی کوششیں کا میاب ہو کرعورت کو عالب کر دیں گی لیکن جب اس نے مشہور سوشلسٹ فلاسفر علامہ پروڈن سے بذرایعہ تحریر دریافت کیا کہ مسئا جفق ق نسوال کے متعلق اس کی کیارائے ہے تو علامہ ندکور نے ایک تفصیلی جواب دریافت کیا کہ مسئا حقوق ت کے سارے ہنگاموں کی تعلی کھول دی نے ور سے سنواند کورلکھتا ہے کہ:

"میرے خیال میں مورتیں اپنی آزادی کی کوششیں کررہی ہیں۔ بیا کیے نری دیوائی ہے جواف وی کے کہاں جنس کولاحق ہوگئی ہے ، موراول کی میں علت اس امر کا بین شوت ہے کہ اب ان میں اپنی قدر بہجانے اور بطور خاص ایخ معاملات کوانجام دینے کا مادہ ای نہیں رہا۔"

چراس کے بعد بیمرم راز اسرار قدرت علمی دانال سے این رائے کوتفویت دیتا ہے اور لکھتا ہے کہ: ''عورتول اور مردول میں جنسیت کا جونصل پایا جاتا ہے وہ ان دونوں خبنسوں کو مساویانہ صورت میں الگ نہیں کرتا بلکہ باہمی مشابہت کے ساتھ انہیں قوت اور ضعف کے اہم اختلافات کے پیش نظرایک دوسرے سے کر دیتا ہے۔جوحیوانات کی نوعوں اورجنسوں میں مجى پاياجا تا ہے۔ يس اس اختلاف اور فعل كى وجہ سے عورت اور مردكا ہم شريك بن كرر منا نامكن اورمحال تطعى ہے۔ يبى وجہ ہے كہتم ويصتے ہوكہ عورت كا وجودمر د كے تعلق سے اثبات وجود كرتاب اورخوداس ميں اتى قوت نہيں ہے كەستقل حيثيت سے اپنے وجود كو قائم ركھ سکے۔عورت کوہم اگرمکی اور وطنی بیجھتے ہیں تو صرف اس تعلق کی بناء پر کہ وہ ایک وطنی مرد کی بوى ہے مثلاً ہم كى جمہوريت كے يريسيدن كى بيوى كواس ليے يہيائے ہي كه ده يريسيدنث كى بيوى بياكن اس رائ كابير مطلب نبيس ب كمورت دنيا مين ايك بكار چيز ہے جوعالم کا نئات میں کی تم کا حصہ بیں لے سکتی کیونکہ قدرت نے اس کے ذمہان کا موں سے زیادہ اہم اور زیادہ باعظمت کام مقرر کردیئے ہیں جومرد تدنی دنیا میں انجام دیا کرتاہے بلکہ میری اصل غرض بدہے کہ چونکہ تدنی مشاغل میں شرکت اس کے فرض منصبی کا نقیض ہے اس لیے اس كردماغى اورجسمانى قوى كوتدنى اعمال كانجام ديين كى طاقت قدرت فيهين بخشى"

اس کے بعد سوشلسٹ فیلسوف نے اپنی تمام آراء کا خلاصہ ذیل کی سطروں میں لکھ کراس بحث کا خاتمہ کردیا ہے۔ انتہائے دیوانگی اور جنون کانمونہ ہے وہ مخص جوان سطروں سے متاثر نہ ہو:

"فلاصہ بیہ ہے کہ میں اس بات پر پوری قوت ہے آ مادہ ہوں کہ مشاہرات وہرا ہیں اور تجارب ہے، ای طرح تجارب ہے ثابت کر دول کہ جس طرح عورت قوت میں مرد ہے بدر جہا کم ہے، ای طرح کا دوباری دنیا، افلا تی میدان اور عالم فلاسفہ میں بھی مرد ہے بہت چھیے ہے اور قدرت کا مقصود ہی بہی ہے کہ ہمیشہ پیچے رہے۔ پی اگر عورت نے وہ افتد ار حاصل کر لیا ہے جس کے لیے تم کوشش کر رہے ہواور وہ مرد کے مقوضات میں داخل ہوگی تو اے میرے عزیز دوست اچھی طرح ہم کھول کہ چھر عورت کا معاملہ حدے گر رہائے گااور صاف بات بیہے کہ وہ

"استعباداور غلامي "ميس كرفآر بوجائ كي-"

یاللاسف کیا ایے قطعی اور علمی احکام کوئ کر بھی تم عورتوں کو آزادی ولانے کی مہلک سعی

ہازئیں آؤگے۔ کیاعلامہ پروڈن جیسے نکتہ شناس قوانین الہی کی تحریراس امر کا قطعی شوت نہیں ہے

کہ فطرت اور علم میچے تمہارے وہمی خیالات کے بالکل مخالف ہیں؟ کیا ابتکار النظام کے جیرمصنف
نے صاف صاف نہیں کہدویا کہ مساوات حقوق کی متر اوف قوانین کو قوڑنے کے متر اوف ہے؟ کون

ہرواب نفی میں دے سکتا ہے؟ اور کون ہے جوجنوب کو شال اور مغرب کو شرق بتلاسکتا ہے؟ ہاں

بینک آزادی نسواں اور مساوات حقوق کا خیال تو انین اللی کی عظمت کا مقابلہ ہے۔ تم قوانین فطرت
کا مقابلہ کرنا جا ہے ، ومگر افسوں ہے کہ پنہیں بتلاتے کہ تم کون ہواور تمہاری مستی کیا ہے؟

ہاں ہم کومعلوم ہے کہتم کون ہواور تمہاری ہستی کیا ہے؟ تم ذکیل اور ضعیف انسان ہو، سرکش ہواورمغرورہ و۔ تاتص علم کے نشہ نے تم کوسرشار کردیا ہے اور خیالی فاسفہ کی غفلت سے تم مدہوش ہو سي بوتم مجيجة : وكه توانين البي ك مندركونم في طي كرليا ب حالانكم البحي اس ك كنار ب تك بهمي نبيس پنچے ہو۔ تم مجھتے ہو كہ حقائق اشياء كے لق و دق ميدان كا ہم نے كونہ كونہ جھان مارا ہے حالا نکہ تم نے ابھی اس کی ایک جنلک بھی نہیں دیکھی "نیوٹن" دریائے علم کے کنارے پراپنے آ پ کوایک بچہ بجھتا ہے مرتم کو وہم وجنون نے یقین دلا دیا ہے کہ تہارے قدم اس کی تہہ تک پہنچ کئے ہیں۔" بیکن" اپنے آپ کومیدان تقائق میں ایک شکریزہ سمجھتا ہے مگر غروراور سرکشی نے تم کو اس وہم میں ڈال دیا ہے کہ تہاری آ مجھوں میں اس کے ذرے ذرے کاعکس موجود ہے۔تم اپنی ذ کیل اور حقیر ہستی کو بھول مسے ہواور وہم وغرور کی خوشامہ نے تم کوایک خطرناک دھو کہ میں ڈال دیا ے۔آہ! تم فاطر السموات والأرض (٣١:٣٩) كا قوائين كے مقابله كرنا حاستے بوطالانكه تہاری ہستی نسعیف ترین ہتہاری معلومات محدود اور تمہار اسلغ علم بالکل ناتص ہے۔ تہاری مثال عالم كائنات كے اسرار و كائبات كے مقابلہ ميں (بقول بيكن) الى ہے جيسے نيراعظم كی شعاع کسی ناچیز ذر ہے کو درخشال کر دے اور وہ اپنی جبک ہے مغرور ہوکر اس عظیم الشان ہستی ہے مقابلہ کرنے کے لیے آ مادہ ہوجائے" علم" ایک فضائے بسیط ہے جس میں ہزاروں اور لا کھول

ستارے موتیوں کی طرح بھرے ہوئے ہیں۔تم نے تو ابھی لاکھوں میل کے فاصلے ہے صرف ایک جھوٹے ستارے کی جھلک دیکھ پائی ہے اور اس پر اس قدر مغرور ہو گویا اس فضائے علم کا ذرہ ذرہ تمہارے د ماغ میں موجود ہے۔ابھی لاکھوں ستارے ہیں جن کو نہتمہاری آئکھوں نے دیکھا ہے اور نہتمہارا ظرف اس باعظمت وجود کے نظارہ کامتحمل ہوسکتا ہے۔"علم علم" کے نعر ہے لگا کر د نیا کی علمی مصرو نیت اور تمدنی سکون میں خلل ڈال رہے ہو۔ بتلا وُتم نے علم کس چیز کو سمجھا ہے وہ کون ساعلم ہے جس نے تم کوسرکش اور مغرور بنا دیا ہے اور وہ کون سے معارف ہیں جن کونخوت نے تم کو قانون الہی کی مخالفت کی باغیانہ جرات دلا دی ہے۔ ہم کومعلوم ہے کہتم نے حرارت کے چند طبعی قوانین کا پنة لگالیا ہے۔ ہم کو رہی معلوم ہے کہم نے قانون کشش اجسام کوایک اضطراری واقعہ کی بناء پر دریافت کرلیا ہے تو کیا یہی وہ معارف ہیں جن کی دریافت کاغرورتم کوقدرت کے مقابلہ کے لیے تیار کررہا ہے۔ کیا ای متم کی وہ تحقیقات ہیں جن کی وجہ سے تم اپنے آپ کو اسرار كائنات كامحرم بجھتے ہو۔اگر میر سے ہے تو تم كو تبجھ لینا جا ہے كہتمہارے علم پر جہل ہنس رہا ہے اور تمهارى معلومات كوبے خبرى نظر حقارت سے ديكيون الے يتمهاراعلم امرار كائنات كے مقابلہ ميں ا س سے بھی زیادہ حقیر ہے، جس قدرتم معلم اول کے مقابلہ میں ایک چیونٹی کے دماغ کو بھتے ہیں۔ تمهاراوه ذبهن جس كوتم انسان كى دېمى ترقى كاانتټائى درجه بيجية ہوتمهارى بربادى كاباعث ہوگااور تمہارا وہ وجود جس کوتم انسان کے لیے طرہ افتخار یقین کرتے ہو، انٹرف الخلوقات کے لیے ننگ وعارثا بت ہوگا۔ کاش! تم کومعلوم ہوتا کہتم کس قدر حقیر اور ذلیل ہو۔ کاش تم سیجھتے کہ قانو ن الہی كتم كتن بزے بحرم بوء آه ائم "باغى" بواور بيس جائے كہرم بغاوت كس مزااور عماب كاستحق ہے؟ آہ! تم خداکے قائم کیے ہوئے حدود کونو ڑنا جائے ہواور نہیں بھے کہ بغاوت ای کانام ہے۔ تم اسرار کا نئات کے بے انتہا خز انوں کا ایک حقیر موتی پا کرمغرور ہو گئے ہوا در بھتے ہو کہ ہم کا نئات کے تمام علوم اور تو انین پر حادی ہو گئے ہیں حالانکہ تمہارا ظرف ان کی ایک جھاک دیکھے لینے کا بھی مستحمل تہیں ہوسکتا۔ تم ''اہرام مصر' کے بانیوں کو بھول گئے ہو۔ تم نے ''معلم اول' کی تو م اور ملک کوفراموش کردیا ہے۔ میرتو وہ قوانین ہیں جنہوں نے تہذیب وشائشتگی کے میدان ہیں تمام دنیا کو ا ہے چھے چھوڑ دیا تھااور علوم حکمت پر تنہا قابض ہو گئے تھے۔انہوں نے بڑی بڑی تحقیقات کیں ا عظیم الشان ممارتمل تیارکیس اور فلسفه و حکمت کا بنیا دی پیمرنصب کیالیکن آج وه قو میس کهال ہیں؟ دنیا کے کس کونے میں چھیں بیٹھی ہیں؟''ہیروڈوٹس'' کو بلاؤ۔وہ دنیا کا ایک چکر لگائے۔منطقہ باردہ سے منطقہ حارہ تک کا سفر کرے اور ہر مان کے بانیوں کو تلاش کرے اور ہم کو بتلائے کہ وہ باعظمت وجود کیوں اب دنیا کواپنی صورت نہیں دکھلاتے ؟ ابوالہول کی آئیسیں ان کے انتظار میں پھرا گئی ہیں اور 'مدنن ازیروی' ان کے بغیر دحشت کدہ بن رہاہے۔ ہاں'' ہیروڈلش' سے پوچھو ك' ابوالحكمت "اب دنيا سے كيول ناراض ہو سكتے ہيں؟ "كوه الميس" كى چوشيال بلند ہو ہوكران کو تلاش کررہی ہیں اور بوتان کی شہرادی'' استحسن 'ان کے انتظار میں مریخ اورمشتری کے مظالم سبه ربی ہے۔ آ ہ! ''ہیروڈوٹس' کی دنیا ہلاک ہوگئ۔ اب اس کی خبر دنیا کو نہیں مل سکتی۔ ''ابوالہول''انظار کرتے کرتے فناہو جائے گااور بونان کی شنرادی آ سانی دیوتاؤں میں مرقم ہو جائے گی مران قوموں کا پہراغ نہیں ملے گا۔وہ وہاں پہنچ گئی ہیں جہاں سے ندان کی خبر آسکتی ہے اور نہ ہماری خبران کو پہنچ سکتی ہے گرآ ہ! تم نہیں سوچتے کہ اس عظمت و جبروت کی تو میں کیوں عالم كائنات ہے ہمیشہ کے لیے جدا كر دى گئيں۔ پيعلوم وفنون كامخز ن تھيں اور تہذيب وشائستگى كى بانی تھیں پھرانہوں نے کونسااییا قسور کیا جس کی پاداش میں ان کا نام صفحہ متی ہے مٹادیا تمیا۔تم ا پنی تاریخی معلومات سے مدداو۔'' آ جنیالو جی'' (مصریات) کے آٹار و نتائج کا مطالعہ کرو اور '' كالذيا'' كى اينوں كے نقوش كو پڑھنے كى كوشش كرويتم كومعلوم ، وجائے گا كەانہوں نے قوانين قدرت كى البى حكومت سے بغاوت كى تھى اور فاطر السمولت والأرض (٣٦:٣٩) كے اختیارات کونظرحقارت ہے دیکھا تھا۔اس کا نتیجہ بیہ وا کہ جرائم کے نتائج جراثیم بن کر توم اور سوسائی کے عضو میں سرایت کر مکے اور تنزل اور ترقی کا قانون رفتہ رفتہ الیے افتیارات ہے کام لینے لگا۔ آسان گرد آلود ہو کمیااور غلیظ ابر کی جاور نے نیارنگ کے خوش منظر گنبد کو جھیالیا۔ وہی تو میں جن کی شوکت تر تی ، تہذیب اور شائشتی کا اعلیٰ ترین نمونہ نہتی حیرت انگیز طریقہ ہے بر باداو ر ہلاک ہو تئیں اور آن کی آن میں ان کی تدنی املاک دوسری قوموں کے قبضہ میں نظر آنے لگیں۔ اہرام کا سربفلک دیوآ تکھیں بھاڑ کیاڑ کران کو تلاش کررہاہے۔ابوالبول کی آ تکھیں ان کے انتظار میں سفید ہوگی ہیں اور انہیں کی چوٹیاں ان کی تلاش میں ہزاروں قرنوں ہے آفانت اوی کا مقابلہ کررہی

ہیں مگریہ تومیں اسطرح تابوداور معدوم ہوگئ ہیں کہ دنیا کے کسی کونے سے ان کی آ واز ہیں آتی اور عالم کا کنات ان کانشان بتانے سے عاجز آگیا ہے۔

تم ان تو مول کے حالات سے عبرت پکڑو۔ ان کی ترقی کودیکھوپھران کے تنزل کے صفحات کا مطالعہ کرو۔ تہذیب و شائنگی کے لحاظ سے بی تو ہیں اپنی دنیا ہیں وہی درجہ رکھی تھیں جوآج مشرق کی تاریکی کی بدولت تم کو حاصل ہے گرفاطر السّبوليّ وَالْارْضِ (۲۱:۳۹) کے اللّ توانین کی سرتانی نے ان کوچشم ذون میں برباد کر دیا اور اس طرح نابودومعدوم ہو گئیں۔ گویا دنیا میں ان کا بھی وجودہ بی نہ تھاتم فراعنہ کے قدیم دارالحکومت کی سیاحت کرتے ہو۔ اہرام مصر کی نہایت غوروفکر سے بیائش کرتے ہو۔ اہرام مصر کی نہایت غوروفکر سے بیائش کرتے ہو۔ تم نہیں سنتے کہ زیسیس کے تخت گاہ کا چیہ چیز بان حال سے کیا کہتا ہے؟ تم نہیں سنتے کہ ایسان کے خت گاہ کا چیہ چیز بان حال سے کیا کہتا ہے؟ تم نہیں سنتے کہ اہرام کی چوٹیاں اپنے نظارہ کرنے والوں سے روروکر کیا گہتی ہیں؟ آہ! وہ اور اپنے دہنے والوں کے جا نگداز قصے سنا تا ہے اور یہ اپنے بنانے والوں کی دردائگیز سرگذشت سناتی ہیں۔ وہ اپنے دیکھنے والوں کو زبان حال سے تھیجت کرتا ہے کہ:

''جن قوموں کے تلے جھے رہنے کا شرف حاصل ہو چکا ہے ان کی عظمت اور شوکت کا شہوت میری پامال زمین کا چیہ چید دے رہا ہے گر قوا نمین الہی سے بعناوت نے ان کی عظمت کو ذات اور مقارت سے مبدل کر دیا ہے اور ان کی ترقی تنزل سے مرعوب ہوگئی۔ آئ مھر کے ختیق خانے میں جاکران کی پر ہیہت صور توں کا فظارہ کر لوکس قد و قامت کے لوگ تھے او رکیسی کیسی عظیم عمارتیں ان کے قوی ہاتھوں نے تیار کی تھیں لیکن آئ عالم کا مُنات کے ایک مرے سے لے کر دوسر بے سرے تک ان کا کوئی نام لیوا بھی فظر آتا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ مرف اس لیے کہ نفر سے اور غرور نے ان کی گر دنوں کو تو انین الہی کی طرف سے موڑ دیا اور خدا ہے قائم کیے ہوئے حدود کو انہیں نے نظر مقارت سے دیکھا نظر انماض سے جھے کو دیکھنے خدا کے قائم کے ہوئے حدود کو انہیں نے نظر مقارت سے دیکھا نظر انماض سے جھے کو دیکھنے والو! کہیں تم بھی ان کی طرح اپنے ہاتھوں پر با داور ہلاک نہ ہوجانا۔'' والو! کہیں تم بھی ان کی طرح اپنے ہاتھوں پر با داور ہلاک نہ ہوجانا۔'' والو کو فیسے سے کرتا ہے کہ:

انہوں نے نخوت اور تکبرے سرنہیں جھکایا۔ آہ!ان کی قوت اور طاقت خاک میں ل گئ اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے نابود کر دی گئے۔''

زبانہ جیران ہے کہ ان عظیم الثان مناروں کے بنانے سے بانیوں کا مقصد کیا تھا؟ ''رولن ہرمان'' کوفراعنہ کا مذف ہجھتا ہے اور مصریوں کی فضول خرجی اور اسراف کونہایت حقارت اور ذلت کی فظر سے ویجھا ہے گر افسوں ہے کہ وہ اصل حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ دیدہ عبرت سے ان میناروں کودیجھ رہائے والوں کا مقصد زبان حال ہے کہ در ہے ہیں:

" ہم اس سحرائے منقش میں اس لیے کھڑے کے جی کہ آنے والی قو موں کوا ہے بنانے والوں کی غبرت انگیز داستان سنا سنا کر نصیحت کریں اور حکومت الہی سے بغاوت کرنے کا مہلک نتیجہ و نیا کے سامنے چیش کردیں مبارک ہیں وہ جو ہماری آ واز پر کان دھرتے ہیں او رچشم نبرت سے ہمارے ہیں وجود کود کھتے ہیں۔"

ہارے رسالے کی گرفتہ نسلوں ہے تم کو بہت ی نی باتیں معلوم ہوئی ہوں گ۔عام خیال

یہ ہے کہ بورپ کی جدید علمی ترتی مرداور عورت کوایک نظر ہے دیکھتی ہے گرفرید وجدی کی زبانی تم

کومعلوم: وگیا ہوگا کہ آج بورپ کے نام ہے جس قدر ناط با تیں شرق میں شہور ہیں ان میں ہے

اس دفوے ہے بڑھ کراور کوئی خیال ناط ہے ہرو پااور کذب محض نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مردول

کتشد داور نظم نے خریب عورتوں کو گھر کی چارد بواری ہیں مقید کر دیا ہے۔ گزشتہ سفیات نے تم پر

خابت کردیا ہوگا کہ مردوں نے نہیں بلکہ خود عورت نے عورتوں کی زندگی کو منزلی دائر ہے میں محدود

کردیا ہے۔ ہمارے رسالے کی گزشتہ نسلوں کی بدولت بورپ کے جن مشاہیر علماء کی خدمت میں

تم کو باریا بی کا شرف حاصل ہوا ہے ان میں سے ہرا یک عالم علم و کمال کے در بار کا صدر نشین ہے۔

تم کو باریا بی کا شرف حاصل ہوا ہے ان میں سے ہرا یک عالم علم و کمال کے در بار کا صدر نشین ہے۔

ڈوٹرویشہ (Outer Cheat) ساسے کری صدارت پر'اگسٹ کونٹ نہیں دوسری طرف دول سے مال ک

منگامہ خیز تقریر نے قاسم امین بک " کے تمام دعووں کی قلعی کھول دی تھی۔ وہ آسان علم کا آفاب ہے، وہ فلسفہ و حکمت کا افضل ترین معلم ہے۔ تم کووہ منظر بھی یاد ہوگا جب صدر مجلس ا گسٹ کونٹ کے یادگار میکرنے "فزیالوجی" اور"سائیکالوجی" کی مسلم تحقیقات کو پیش کر کے عورتوں کے فرضی وكيلول كے تمام دعووں پر بانی پھيرديا۔ ممكن نہيں كہم اس عجيب منظر كو بھول جاؤ۔ ہاں! وہ يورپ كا استاذ الاساتذہ ہے۔ وہ فلے حسی کا مجد داور موسس ہے۔ تم کو قاسم امین بک کی وہ صورت بھی یا وہو گی جن پرصدرمجکس کی تقریر نے ناکا می اور خجالت کے اثر ات پیدا کر دیئے تھے۔تم کوفر پدوجدی کا وہ بنتاش چېره بھی ياد ہوگا جوز برلب خندہ ہے اپنے نا كام حريف كى موجودہ خبالت پرخبالت كى ايك اور تہد چڑھانا جا ہتا تھا۔ ہم کوامیر نہیں بلکہ یقین ہے کہ زول سیمان جیسے محقق کی تقریر نے تمہاری الچھی طرح تشفی کردی ہوگی۔علامہ 'ڈ وٹروشیہ' کے پیچر نے تمہارے دل سے تمام شکوک رفع کر د ہے ہول کے اور عورتوں کے فرضی وکیل جو بے سر دیا دلائل پیش کیا کرتے ہیں ان کی وقعت اور اہمیت سے تہارا دانشمند د ماغ خالی ہو گیا ہوگا۔ کیاامین بک کے حامی مے تن جاوز ااور فرش لوایک منٹ کے لیے بھی اس آ فاب نظل و کمال کے سامنے تھیر سکتے ہیں؟ کیا ان کی حمایت قاسم امین بك اوراس كے ہم خيال لوكوں كے ليے مفيد ہوسكتى ہے؟ كون ہے جواثبات ميں جواب دے سكتا ہواورکون ہے جوا ثبات میں جواب دے کراین ناوا قفیت اور لاعلمی کو ثابت کر لے؟ جبکہ یورپ بھر متفقد لفظوں میں اس کے فضل و کمال کامعتر ف ہے اور اسے کشورستان علم کا تاجدار سلیم کرتا ہے۔تم جانتے ہوکہ 'پروڈن' اور' سمول سامکس' مس پابیے مصنف ہیں؟ آخرالذكر كے مبارك نام سے تم ضرور واقف ہو کے کیونکہ تم تعلیم یافتہ ہواور کوئی تعلیم یافتہ ایسانہیں ہے جس کی الماری " ذيوني" ادر" سلف بلب" سے خالى ہو مگراول الذكر كے فضل اور كمال سے اگر واقف ہونا جا ہے ہوتو انسائیکلو پیڈیا کی درق گردانی کرو۔ بیروہ تخف ہے جوسوشلزم کا مجد دادر سرخیل تشکیم کیا جاتا ہے۔ اس كى ايك مشهوورتصنيف" ابتكار النظام " بويشكل اكانمي اور نظام تدن كى باريكيوں كاسر چشمه ہے۔ ہال ہم کو پورایقین ہے کہ یورپ کی اس منتخب اور علم ترین جماعت کی ملاقات نے تم کوفرید وجدی کا ہم خیال اور ہم زبان بنادیا ہوگا۔ فرید دجدی کی رائے سے تم کیوں نہ تفق ہوجکہ تم خود
گزشتہ تعجبتوں میں دیکھ چکے ہوکہ مشاہیر بورپ ، مؤسسین علوم اور مصنفین انسائیکلو بیڈیا ہمارے
فاضل دوست کو تحسین اور انفاق کی نظروں ہے دیکھ رہے تھے۔ اس نے سب سے آخر میں تقریر
کی مختفر اور یر مغز تقریر کی۔

ا چھی طرح یاد کرو بزرگ صدر مجلس اور با کمال ارکان مجلس اس کے ہر لفظ پر تحسین اور توصیف کے نعرے بلاد ہوتے سے اور مرحبا کی گونجی ہوئی آ واز دور دور تک لوگوں کو ہتلا دی تھی کہ مقرر کی رائے ہے ارکان مجلس کس درجہ متفق اور ہم آ ہنگ ہیں۔

گزشتہ محبتوں کی تقریروں ہے تم کو یہ بھی معلوم ، وگیا ہوگا کہ شرق ورتوں کے متعلق جورائے رکھتا ہے اس کو ظالما نہ رائے کہناظلم اور صریح ظلم ہے۔ مشرق اگر عورتوں کو ناقصات افتقل والدین کا خطاب دیتا ہے تو کیا ظلم کرتا ہے جبکہ علمائے یورپ میں ایک عالم جورت کی عقل کو طفل شیر خوار کی عقل ، وصراانسان کے ابتدائی اور تاتنس دور کی یادگار اور تیسرانہ بیف ترین بتلا تا ہے۔ تم اچھی طرح سمجھ گئے ، و گے کہ عورتوں کی عقل اور جسمانی توت کے متعلق علم کے دیوتا کا کیا فیصلہ ہے؟ تم اس نتیجہ پر بھی پہنچ ، و گئے ، و گے کہ عورتوں کے فرنسی و کیل جوراگ الاپ رہے جیں علم کا دیوتا تک مصادر کرتا ہے کہ وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ دنیا کے لیے مضراور سینکاروں تم فرنسی و کی خراتیوں کو پیدا کرنے والی ہے۔

لین اہمی ایک اوراہم بحث باتی ہے۔ تم علم اورفشل کے دربار میں باریاب ہوئے گررعب وادب نے اس امر کا بہت کم موقع ویا کہ اپنے تمام دلی شکوک رفع کراو ۔ گزشتہ صحبت میں بورپ کے اعاظم اور کبار علماء کی تقریب وال نے اس امر پر جا بجازور دیا ہے کہ جس آزادی کے قاسم امین بک اوراس کے ہم خیال طالب میں وہ توا نمین قدرت کے بالکل خلاف ہے۔ انسائیکلوپیڈیا کے مصنفین نے اپنی تقریبوں میں اس خیال کو بھی غاط ثابت کیا ہے کہ 'فزیالو بی 'اور' سائیکالو بی ناط ثابت کیا ہے کہ 'فزیالو بی 'اور' سائیکالو بی ناط ثابت کیا ہے کہ 'فزیالو بی 'اور' سائیکالو بی ناط شابت کیا ہے کہ 'فزیالو بی 'اور' سائیکالو بی ناط شابت کیا ہے کہ 'فزیالو بی 'اور' پروڈ ن' ناور' کے لئاظ ہے کہ آگست کو نائی اورنوامیس طبعی کو تو ڈ نے اس پر بھی زور دیا ہے کہ چونکہ عورتوں کی میمنفرد آزادی قوا نمین البی اورنوامیس طبعی کو تو ڈ نے

"يورپان تمام تحقيقات كامبداءاوران تمام محققين كادطن نظر آتا ہے۔اس كاطرز عمل ان تمام تحقيقات كامبداءاوران تمام محققين كادطن نظر آتا ہے جس توم كر بر آورده علماء خيال ظاہر كررہے ہيں۔ خودو دقوم ان پرعامل نہيں ہے۔ہم اقوال كى پيردى كريں ياطرز عمل كى؟"

ایک مرتب اور مسلسل مسلسله پیش نظر آجا تا ہے۔ شبہات توی ہوجاتے ہیں اور بیرسوالات د ماغ میں بیدا ہوکر فرید وجدی کی مخالفت پر زور دینے لکتے ہیں:

"کیابین ہے کہ علائے یورپ عورتوں کی مفرد آزادی ، مساوات حقوق اور تہ نی مشاغل میں شرکت کے مخالف ہیں؟ اگر بیری ہے تو پھر یورپ خودان کی اس رائے پر کیوں نہیں عامل ہوتا؟ ہم کو بیقین دلایا جاتا ہے کہ عورتوں کا عقلی اور جسمانی ضعف فطری ہے اور یہی قانون قد رہ ہے کہ عورتوں کی دنیا ہر دوں کی دنیا ہے بالکل الگ رہے۔ہم کو عقلائے یورپ کے اتوال سنا کر سمجھایا جاتا ہے کہ عورتوں کی مفرد آزادی اور مساوات حقوق کی کوشش تحدن اور معاشرت کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے جب کوئی سرکش اقوام توا نین قدرت سے سرتانی کرتی ہے تو مختلف قتم کے تھ نی اور معاشرتی آلام ومعائب کا شکار ہوجاتی ہے۔ پس اگر بیری ہے ہوتو کی ایورپ عورتوں کو مفرد آزادی دے کر تھ ن اور معاشرت کی بنیا دوں کو متزلزل کر رہا ہے؟ کیا یورپ عورتوں کو مفرد آزادی دے کر تھ ن اور معاشرت کی بنیا دوں کو متزلزل کر رہا ہے؟ تو انین قدرت کی بغاوت نے یورپ کی سوسائی میں وہ مہلک مرض پیدا کر دیا ہے جس کی بدولت اقوام سابقہ جاہ و بربا د ہو چی ہیں۔ کیا یورپ کی خوشحالی اور آزام کی زندگی نہیں ہے؟ ہم کو بتلایا جاتا ہے کہ عورتوں کا قدرتی فرض فرائفن منزلی کی بجا آوری ہے مگر یورپ میں عورتیں کا توری ہے مگر یورپ میں عورتیں دنیا کی تھ نی کی تھ نی کی ترین کی ترین کی تھ نی کی ترین کی تورپ کی شرین کی بجا آوری ہے مگر یورپ میں عورتیں میں دنیا کی تھ نی کی تھ نی بربار کی شریک موجو کی ہیں۔ ہم کیونگر ان سوالوں کا جواب اثبات میں دنیا کی تھ نی کی تھ نی کی ترین کی ترین کی تھ نی بربار کی شریک ہو تھی ہیں۔ ہم کیونگر ان سوالوں کا جواب اثبات میں

دے سکتے ہیں جبکہ بورپ آج تدن کا سرچشمہ ہے جبکہ بورپ کی سوسائی موجودہ دنیا کی بہترین سوسائی ہے جبکہ بورپ آج تمام دنیا کا تمدنی معلم ہے جبکہ بورپ ہی دنیا بھر میں ایک السامقام سليم كياجاتا ب جہال كے اوگ معاشرت كاحقیقى لطف حاصل كرتے ہیں۔" لیکن در حقیقت بیا یک دحوکہ ہے جس میں بدستی ہے آج مشرق کا بڑا حصہ گرفتار ہے دور کی چزیں ہمیں دلفریب معلوم ہوتی ہیں اس لیے بورپ کوجس عقیدت اور ارادت کی نظرے و عصے ہو اس کا اقتناء یبی ہے کہتمہارے د ماغوں میں بیشبہات پیدا ہوں تو تم کو وہاں کی زندگی نہایت خوشنما اور وہاں کی سوسائٹ بے حدد لکش نظر آتی ہے۔ بورپ کی علمی ترقی اور تمدنی وسعت کی الیکٹرک لائث نے تمہاری آ تھوں کو خیرہ کر دیا ہے اس لیے حسن ظن تم کوا جازت نہیں دیتا کہ کسی مخالف رائے کو آ سانی ہے ستایم کراوگر جب بورپ کے موجودہ تدن اور سوسائٹی کی ایک مکمل تصویر تمہارے سامنے بيش كى جائے كى توسارے عقد ياس موجاكيں كے اور شبهات كاطلىم: هَبَاءً مَنْدُودًا موجائے گائم نہایت جرت کے ساتھ ویجھو کے کہ حسن ظن کس قدر دھوکہ دینے والا ہے اور اصل حقیقت ے بے خبرر کننے والا تھا۔تم سخت متعجب ہو گے کہ بورپ جونام ون کا مرجع معلم اور ماواو ملجا ہے، کس طرح توانین قدرت کی بغاوت کی یاداش میں معاشرت کے سکون ادرایمان کی نعمت سے محروم ہو گیا ہے۔ وہی بورپ جومشرق کو نیم وشق سمجیراس کی سادگی اور جہالت پر ہنتا تھا آج مفرد آزادی کی بدولت این سوسائنی کو وحشیانه بلیل اور تکلیف ده خلفشار کاسر چشمه بنار با ہے اور اس کی سوسائنی اب اس قدرة رام اور راحت بهی نبیس و ہے علی جس قدراطمینان اور سکون امریکہ کا ایک دحشی یا افریقه کا ا یک غیرمتمدن درختوں کے جینڈے ہے ہوئے گھروں میں بیٹے کرحاصل کرتا ہے۔ کیاتم یورپ کی سوسائی کی ایک جھلک و مکھنا جائے ، و؟ کیاتم اس منظر کے مشتاق ہو جوان شبہات کے کرب اور بے چینی ہے تم کونجات دلائے؟ ہاں تہباری مجسس نظریں اس منظری متلاثی ہیں؟ ہم تم کوزیادہ انتظاراور بحسس كى تكليف فبين ديناجاية بدورق النوآئنده فسل بيمنظر بيش كردي كي

## بورب کی معاشرتی زندگی

مصلحت نیست که از پرده برول افترراز ورنه درمحفل رندال خبری نیست که نیست

سب سے بوا خطرناک دھوکہ جس میں موجودہ مشرق گرفتا رہے۔ یورپ اور امریکہ کی نبست وہ عام حسن ظن ہے جس کی بناء پر مغربی دنیا کی ہرادا ہمارے دلوں کو لبھالیتی ہے۔ تمدان اور علوم کی جرت انگیز ترتی نے مغربی معاشرت کے عیوب کو چھپالیا ہے اور مغرب کی نیکیوں نے برائیوں پر بردہ ڈال دیا ہے:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلُهِبِينَ السَّيِّمَاتِ.

کیکن ہماری کتاب کی بیفسل مغربی معاشرت کی تصویر کا دومرارخ تمہارے سامنے پیش کر
دے گی اور پہلاموقع ہوگا کہتم اس فصل کی بدولت یورپ کو بالکل ایک نی نگاہ ہے دیکھو۔وہی یورپ
جس کی آ واز تمہارے دل وہ ماغ میں رشک ، تقلید اور تحسین کے جذبات کے تموجات نہیدا کردیتی تھی
اچا تک نظر آئے گا کہ وہ خلقت انسانی کا ایک بدترین اور طروہ ترین نمونہ ہے اور یکا یک معلوم ہو
جائے گا کہ وہ بی یورپ جو تمام د نیا کو تمدن اور علوم کا سبق دیتا ہے ، ایسے تحت اور نا قابل علاج اخلاقی
مامراض میں ببتلا ہے جنہوں نے اس کی زندگی کو پرآلام ومصائب کا گھر بنا دیا ہے اور اس کی زندگی
ممیدان میں وحق قبائل سے بھی چیچے رہ گئی ہے۔ اس کی متمولا نہ زندگی پر ایشیاء کی پر افلاس دہ بھائی
ممیدان میں وحق قبائل سے بھی چیچے رہ گئی ہے۔ اس کی متمولا نہ زندگی پر ایشیاء کی پر افلاس دہ بھائی
زندگی خندہ ذن ہے اور اس کی معاشر انہ صالت پر'' ویسٹ مشر لیپ '' کی انجمن حکماء پھوٹ کے بھوٹ کے
رور ہی ہے۔ وہ تمدن کے انہائی نقطہ کی طرف بڑھ ہو رہا ہے اور اس کی رفتار الف کیلئی کے کل گھوڑ ہے
دور ہی ہے۔ وہ تمدن کے انہائی نقطہ کی طرف کرا ہو جھرا س کی حقی طرف گرار ہا ہے اور تمدن کی طرف گرار ہا ہے اور تمدن کی طرف گرار ہا ہے اور تمدن کی طرف گرا کی بھرا تی ہے جو قات ہے۔

ہماری کتاب کی موجودہ فصل مغربی معاشرت کے طلسم کی کنجی ہے اور تم اس کی مدد سے اس قفل ابجد کو کھول سکتے ہوجس کو مغرب سے حسن ظن نے مغربی معاشرت کے صندوق پرلگادیا۔
حسن ظن ، معلومات کی کی ، نظر کی کوتا ہی اور جدت پرتی نے مغربی سوسائٹ کی صحیح صورت پرتو پرد سے ڈال دیئے ہیں اور بدقسمت مشرق ایک عالمگیر غلط فہمی میں گرفتار ہے۔ ہماری کتاب کی یہ نصل ان مصنوعی پردول کو یک لخت اٹھانے میں اگر ناکام بھی رہے تو بھی اصلی عورت کا ایک فظارہ پیش کرے گئے:

لو كشف الغطا لما ازودث يقينا.

تمباری نگاہیں جراتمرکو طے کر کے مغربی سرز مین میں قدم رکھتی ہیں اور روشنی کی ایک جملک و کچے رہی ہیں۔ روشنی بہت تیز ہے اور اس میں ایک ایک سڑک پائی جاتی ہے جس نے تمہاری آنکھوں کو خیرہ کردیا ہے۔ تمہاراحس طن ہے کہ بیروشنی ایک مینارہ نور کی شعا میں ہیں، جو شرق نکا ، وں میں منعکس ہورہی ہیں گریون سال خودتم کو بحراتمر کے اس پار دنیا کی سیر کرا دے گی اور تم نہایت حیرت ہے و کی جس روشنی کوتم مینارہ نور کی جملک مجھے رہے تنے وہ فاسفورس کا ایک معمولی کرشمہ تھا۔ یورپ سے مشرق کے نئے تعلقات شاگر دانداور عاجزانہ ہیں۔ استاد کی ما فوق معمولی کرشمہ تھا۔ یورپ سے مشرق کے نئے تعلقات شاگر دانداور عاجزانہ ہیں۔ استاد کی ما فوق الفظر تعظمت داوں میں گھر کر رہی ہے اور عقیدت کا سیاا ب حقائق کے جزنر سے بہالے جانا جیا ہتا ہے انتقامت شاگر دانداور عاجزانہ ہیں۔ استاد کی ما فوق ہے۔ نامیخ بھی کا طوفان زوروں پر ہے اور وہ وفت قریب ہے جب دا قعیت کا فرشتہ حسن طن کے دیو ہے۔ خت ہزئیت الحق کے اس لیے ہماری کتاب کی میفسل تمہاری اس فاط بھی کو دور کرنا جیا ہتی ہے جس کو تمہاری اس فاط بھی کو دور کرنا جیا ہتی ہے جس کو تمہاری نظروں کی کوتا ہی اور معلو مات کی کی فرتم پر مسلط کردیا ہے۔

ہ کار ہے اس بیان کی بہت دلیلیں مل سکتی ہیں کہ ہر ملک اور ہر خطے میں انسانی طبیعت اصل حقیقت اور اپنی بدا ممالیوں کوفریب اور نمائش کے پردوں میں پوشیدہ کرنے کے لیے تخت جدوجہد کررہی ہے گراس کے ساتھ ہی نوامیس الہی اور تو انین قدرت کی تظیم الثان توت بھی ذلیل اور شریر انسان کی اس بناوٹ اور ریا کاری کے پردے کو جاک کیے بغیر نہیں رہتی۔ انسان وقتی اور

مصنوی کامیابیوں کے غرور میں تمردانداور گتاخ روبیا ختیا رکر لیتا ہے اور بھے لیتا ہے کہ میں اپنی بناوٹی کوشش میں کامیاب ہوجاؤں گا گراحکام فطرت اس کی چال بازیوں کی قلعی کھول دیتے ہیں اور تنبیداور سرزئش کی زبان سے بتلا دیتے ہیں کہ انسان کی شرارت قدرت کے مقابلے میں ایک منٹ کے لیے بھی کامیاب نہیں ہوگئی۔ تم ہمارے اس بیان کوشک اور چرت کی ملی ہوئی نگاہوں سے کیوں و کیستے ہو؟ ہم صرف دعوی بی نہیں کرتے اور ابنا خیال اور اپنی رائے بی بیان نہیں کرتے اور ابنا خیال اور اپنی رائے بی بیان نہیں کرتے بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ عطر ہوتا ہے، واقعات کا خلاصہ ہوتا ہے، روز مرہ کے مسلسل اور متواتر مشاہدات کا، ہمارے بیان اور اقلیدس کی شکلیں دو متحد چیزیں ہیں جن کو دنیا مختلف ناموں سے یاد کرتی ہے۔ ہمار ابیان اور ریاضی کی بدیہیات عبارت ہیں ایک بی مفہوم سے جن کو زبان غلطی سے دو چیزیں قرار دیتا ہے۔ ہمار میان کی صحت کا اقر ارکرنا بالکل ایسابی ہے جیسے زید کے اس قول کو دو چیزیں قراد دیتا ہے۔ ہمار میان کی صحت کا اقر ارکرنا بالکل ایسابی ہے جیسے زید کے اس قول کو تمردانہ گئتا فی کے مما تھو میں قبول نہ کر دانہ گئتا فی کے مما تھو میں قبول نہ کر دینہ کی مقت کا اقر ارکرنا بالکل ایسابی ہے جیسے زید کے اس قول کو تمردانہ گئتا خی کے مما تھو میں قبول نہ کر دے کہ دواور دوچار ہوتے ہیں۔

تم دنیا اور دنیا والوں پر ایک فائر نظر ڈالو۔ تم کو معلوم ہوجائے گا کہ اس شم کے حوادث ان مقامات میں بکثرت وقوع پذیر ہوتے ہیں جہاں اس شم کی فریبانہ کارروائیاں افراط سے کی جاتی ہیں اور جہاں نفنول غلام رواری کا حد سے بڑھ کرعمل درآ مد ہے۔ دیکھو یہ متمدن قو میں کیے کیے عقل کو چکر میں ڈال دینے والی تذہیروں اور جہوت بنادیے والے دعووں سے امراض روکنے کی فکر ہوتی ہیں ، ادویات ایجاد کرتی ہیں اور حفظان صحت کے انظاموں پر کروڈ وں روپ سالانہ خرج کردی کردی ہیں ، ادویات ایجاد کرتی ہیں اور حفظان صحت کے انظاموں پر کروڈ وں روپ سالانہ شہروں اور خاص کردیتی ہیں گربایں ہمہ جدو جہد جب غور سے دیکھا جائے تو جس قدر مہلک اور سخت امراض شہروں اور خاص کر ذیادہ آ بادم تمدن مقاموں میں پھیلے ہوئے ہیں ، ان کے بالمقابل وشتی اور صحرا شہروں اور خاص کر ذیادہ آ بادم تمدن مقاموں میں پھیلے ہوئے ہیں ، ان کے بالمقابل وشتی اور صحرا پاس نہ حفظان صحت کے حکمے ہیں نہ بلند خیال ، نہ تجر ہے کار ڈاکٹر اور نہ بھاریوں سے نہینے کے ایسے وسائل جن کو تقلن کی مقال سے ایک کے جاری کی کیا جہ ہے؟ کہی کہ وہ ابتدائی بسیط حالت اور فطری سادہ زندگی بسر کرنے میں ان متمدن انسانیت کا بڑھ پڑھ کر دعوی کرنے والی قوموں سے بہت سادہ زندگی بسر کرنے میں ان متمدن انسانیت کا بڑھ پڑھ کر دعوی کرنے والی قوموں سے بہت سادہ زندگی بسر کرنے ہیں ان متمدن انسانیت کا بڑھ پڑھ کر دعوی کرنے والی قوموں سے بہت سادہ زندگی بسر کرنے ہیں۔ وہ براہ راست قانون فطرت کے سامنے مرجھکانے ہوئے ہیں گرمتمدن

تو میں اینے علم وعقل ہے بہرہ ور ہونے کے گھمنڈ میں طرززندگی کے میدان کو اینے نفساتی تحوژوں پرسوار ہوکر طے کرتی اور ظاہری وسائل استعال کڑے احکام خلقت کی خلاف ورزی کے نقصانات ہے بیخے کی کوشش میں مصروف رہتی ہیں گران کی بیروش فی الحقیقت انہیں ان قوانین قدرت کی زنجیروں میں سادہ زندگی کی نسبت کہیں زیادہ جکڑ دیتی ہے اور بجائے اس کے کہ دہ اصول فطرت کی زرے نے جائیں ،اپی نمائش کارردائی کے ذریعہت دوسری طرح ہے ان کے بدف بنتے ہیں۔اس بارے میں ان کی مثال سمجھانے کے داسطے صرف ان کی عورتوں کی حالت الطورنمونه دکھانا کافی ہے۔ بورپ کے بعض خیال پرست اور دہمی انسان اس بات کے مرعی ہیں کہ ان کی عورتوں کو آ زادی کا بہت بڑا حصہ نعبیب ہے اور وہ بہنست وحشی اقوام کی عورتوں کے اب فطرتی تو توں ہے زائد فائدہ اٹھارہی ہیں۔ یہ معیان باطل اپنے قول کی تائید میں بہت کے فظی اورزبانی ثبوت بھی پیش کرتے ہیں گر دوسری طرف فطرت البی اے جھوٹا ٹابت کرتی ہے چنانچہ مجھی اس عالم کے مشہوراورسربرآ وردہ او کوں کی زبانوں سے ان کا دعویٰ غلط کردیتی ہے اور گاہے ا ہے محسوں افعال کا اثر دکھا کر کہتی ہے کہ غافل اور وہم برست انسان مجھ سے بھاگ کر کہاں جا سكتا ہے۔ آئے اور دیکھیے كه آج سیاہ رنگ وحشی اور جنگلی اقوام کے مرداور عورت میں اتنافر ق نظر تہیں آتا جننامہذب اور آزادی کے دلدادہ ممالک کی تعلیم یافتہ تو موں کے مرداور عورت میں پایا جاتا ہے پھر بیر کیابات ہے؟ بیا یک عمل علامت ہے جوٹا بت کر رہی ہے کہ متمدن دنیا کی بیازک حبنس (عورت) استمرار کے ساتھ اپنے قدرتی مرتبہ سے نیچ کرتی جلی جارہی ہے اور اس کا یہی تبوط زبان حال ہے جا اکر کہدر ہاہے کہ تم عورتوں کی گرفتاری اور ماتحتی کے ظاہری پہاو کو جاہے جس قدر جيكا كردكهاؤياا \_ آزادى اورخود مخارى بتاؤليكن بجربهى بهنبت وحشى توم كے مہذب ملكول كى عورتين نهايت بخت منسيبت اورقيدو بنديس بجنسي موكى بين-

جناب مولف كاتول يك

"ان مورتوں کی تعداد جودستادیزات، مرسنی دعوؤ سادرالیے بی دوسرے کاغذوں کی تحریر
کا کام کرتی میں یا جوگر جا کی خدمت ادا کرتی میں یا اخبار دن، رسد خانوں اور پوسٹ
آفس اور تاری محکموں میں کام کر رہی میں، شارنبیں کی جاسکتی نیز عورتوں کو زیادہ تر

سررشتہ تعلیم کے عہدے ملتے ہیں چنانچہ اس صیغہ میں تقریباً مدارس ابتدائی کی معلم عور تیں یائی جاتی ہیں۔''

فاصل مولف نے اپنے کلام کے آخر میں جملہ (یا بعض مقامات پر ایسے ہی وہ جملے بھی) محض آزادی عورت کی خوبی دکھانے کی نیت سے بردھائے ہیں۔علامہ ژول سیماں مولف' تحریر المراة ریویوآف ریویوز'' کی اٹھارہ ویں جلد میں لکھتا ہے:

''آئ کل عورتیں پارچہ بانی کی مشینوں اور چھاپہ خانوں میں کام کردیا ہے اور گووہ اس ذر لیے ہے کومت نے ان سے اپنے کارخانوں میں کام لینا شروع کر دیا ہے اور گووہ اس ذر لیے ہے کچھ کئے کمالیتی ہے کیناس کے مقابلہ میں انہوں نے اپنے گھر انوں کی بنیا دکھوڑ انی اوران کو ہر باد کر دیا ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ مردا پنی عورت کی کمائی سے مستفید ہور ہا ہے گر اس کے ساتھ وہ اس کی کاروباری زندگی سے تنگ بھی آگیا ہے کیؤنکہ عورت مردسے کام چھینتی جارہی ہے اور اسے بریار بنارہ ہی ہے گھرا گھتا ہے:

''اور بہال بورپ میں پچھ عور تیں مذکورہ عور توں سے بھی زیادہ ترتی یا فتہ ہیں۔ جودفتروں کا کلرک دکا نول کی منتظمہ، سودا پیچنے دالیال، مدارس میں تعلیم کی خدمت انجام دینے پر مامور، دُاک خانہ، تارگھر، فرانسیسی بینک اور کریڈی لیونیے جینکوں میں ملازم ہیں گران سب با توں کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ملازمت نے ان عورتوں کومنزلی زندگی سے جہت دور کر دیا ہے جس سے گھروں کی رونفیں مٹنی جارہی ہیں۔''

بیایک ایسے شخص کا قول ہے جوصاحب خانہ ہے اوراس میں کلام نہیں ہوسکتا کہ جس قدرگھر والے کوا پنے گھر کے حالات کی خبر ہوتی ہے دوسروں کوا تناعلم کہاں ہوگا۔اس لیے ہمیں مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے خول کا مجھوڈ ن خیال نہ کریں اور اس کے خلاف باتوں پر توجہ دیں۔ بناب مولف فرماتے ہیں:

"امریکن عورت کی ترقی اوراس کی عظمت شان دکھانے کے لیے صرف اتنا بیان کر دینا کائی ہوگا۔ ۱۸۸۰ء کی مردم شاری سے ظاہر ہوا تھا کہ امریکہ میں تحض ان عور توں کی تعداد جو علمی اور زیان دانی کی خدسیں انجام دی ہیں 2 فیصدی وظیفہ تجارت میں کام کرنے دالی عورتوں کی تعداد ۱۳ فی صدی اور دستکاری کے صیغہ میں ۱۲ فی صدی ہے۔''

گرای کے ساتھ مولف مرد ح نے اس کا کوئی بھی ذکر نہیں فر مایا کہ اس ترقی نے وہاں ک معاشرت پر کیا زہر یلا افر ڈالا ہے اور سوسائٹ کے وجود میں کیسے رفنے بیدا کرویئے ہیں۔ جن کو وہاں کی سیح مردم شاری اور محکہ اعداد وشار کی رپورٹوں سے واقفیت ہووہ آ دمی بخو بی جا نتا ہے کہ اس متدن ملک میں سوسائٹ کا کیا حال ہے چنا نچہ ہم لگے ہاتھوں ناظرین کی توجہ اس ملاحظہ پر مائل کرنا چاہتے ہیں جو' میڈم ڈو آ فرینوں' نے امریکن عورتوں کی علمی اور صنعتی ترقی پر اپنے رسالہ من انسیس الجن' مصدر ۳۰ دمبر ۱۹۹ ماء میں درج کیا ہے۔ میڈم فدکو رنے امریکن عورتوں کی کاروباری اور علمی ترقی کے اعداد وشار دکھانے کے بعد لکھائے:

"کران باتوں کے دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس قدر عورت علوم وہنر میں زیادہ وسعت ماسل کرتی ہے ای قدر مرداس کوطان ویتا چاا جاتا ہے چنانچے طان کی زیادہ سورتی ولایات متحدہ امریکہ میں پائی جاتی ہیں۔وہاں میہ عالمہ چرت آگیز عد تک ترتی کر گیا ہے۔"

میڈم ندکور نے طلاق کے جس خطرہ کا ذکر کیا ہے۔ سروست ہم اے مناسب مقام پر بیان کرنے کے لئے اٹھار کئے ہیں گریے بیال اس قدر نسرور کہیں گے کہ عورت کا عاوم وادب میں ترقی کرنے کے لئے اٹھار کئے ہیں گریے بیال اس قدر نسرور کہیں گے کہ عورت کا عاوم وادب میں ترقی کرنا اے مردکی نگاہوں میں قابل نفر ت بنار ہا ہے اور جو چیز اے سب نے زیادہ بدنما اور حقیر بناتی ہے وداس کا فار جی مل میں مقابلہ پر آنا ہے۔

۱۸۵۰ میں امریکن عورتوں کی ایک شاندار کا نفرنس زیرصدارت میڈم مارٹین قائم ہوئی ہے۔ جس نے اپنے لیشکل حقوق کا مطالبہ کیا اور بہت سے ایسے پولیٹکل مردل کو بھی زیر کرلیا جو تبل از تجربہ عورتوں کے سیای معاملات میں واغل ہونے کو معنزت رسال خیال کرتے ہے۔ اس کا نفرنس کی ممبر عورتیں عام مجمعوں میں لیکچر دیے ، اخبارات میں مضامین بینیخ اور پارٹی کے رئیسوں کو پرزورولائل سے قائل کرنے میں مصروف ہوئیں۔ یہال تک کہ آخر کا رانہوں نے مجلس

وزراء اس بات کا اقر ارکرالیا کہ وہ انہیں پویٹکل حقوق اداکرے گی پھر ۱۸۷۱ء کے آتے ہی میڈم مارٹین نے اپنے آپ کی اور کورتوں کو امریکہ کی پر بیٹرنٹی کے لیے امید دار بنالیا اور کٹر ت رائے سے وہ اسٹنٹ مقرر کرلی گئی۔ اس کا پچھاٹر صدارت پر پڑا۔ اس دوران ان کے ساتھ دالیوں میں پھوٹ پڑگئی اور وہ سب اس سے کنارہ کئی گرگئیں۔ کومت نے بیصورت دیکھی تو فورا ہی اس قانون کو بمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا اور ان کومعلوم ہو گیا کہ کورتوں میں باہم مل کر کام کرنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے۔ ولایت متحدہ امریکہ کی تاریخ کا بیا کی مشہور واقعہ ہواور کرنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے۔ ولایت متحدہ امریکہ کی تاریخ کا بیا کی مشہور واقعہ ہواور ''ریو ہوآ نے ریو ہوز'' کی اٹھار ہویں جلد میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مقدم نے بولی کی جورتوں کو ایک ناواجب آزاد کی دلانے والوں کی بک سے تھگ آ

''اورعلاوہ اس کے کہ میں اس بات کو ہرگر پہند نہیں کرتا جن کا نام آئ کل لوگوں نے عورت کو

آ زادی دفا نا رکھ چھوڑا ہے۔ میری پی خواہش بھی ہے کہ اگر ضروری حالت کا اقتضا ہوتو زبانہ
سابقہ کی فرج میں عورت کوقید کرنے کا تقلم دے دول۔' ( ملا حظہ واجٹار انظام )

ہم سے ہیں کہ موجودہ زبانہ کی جبنش عورتوں کو جس خود مختاری کا طالب بنارہ ہی ہے اس کا
منشا پہنیں کہ کنبوں کی بنیاد منہدم کردے یاوہ ہی ابتدائی زبانہ کی حالت کردے اس سے عورت ہرگر زبال متصود نہ ہوگی۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ جس نے تاریخ کو خود پلیٹ کرآنے والی کہا
ذلیل متصود نہ ہوگی۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ جس نے تاریخ کو خود پلیٹ کرآنے والی کہا
ہے وہ بالکل بچ کہتا ہے کہ اس وقت و نیا کے متد دن ملکوں میں عورتیں شادی کرنے سے باز رہتی
ہیں۔ ان کے خیال میں بید سم مثادینے کے قابل ہے اور اس بارے میں ان کی ضخیم تقنیفات شائع
ہور ہی ہیں۔ ربو ہو آف ربو ہوز کی جلد ۸ میں آیا ہے کہ:

"شادی بیاہ جس کو ہمارے باب دادا ضروری تقور کرتے ہے آج دکھادیا گیا ہے کہاسے ہرمقام پرصدمہ بیجے رہاہے کوئکہ ورت نے جو تقلی ترتی حاصل کرل ہے اور جس طرح اس مرمقام پرصدمہ بیجے رہاہے کیونکہ ورت نے جو تقلی ترتی حاصل کرل ہے اور جس طرح اس کے حقوق روز پروز بروحے جاتے ہیں اور جس کے ساتھ ہی عورت کومرد کے برابر حقوق

ماصل کرنے اوراس کی درازیوں کورو کئے کی جیسی شدیدخواہش پیدا ہوگئ ہے، بیسب باتیں ہمارے ان خیالات کوصدمہ پہنچا رہی ہیں جن کوہم وراثت کے طور پر شادی کے معاملہ میں رکھتے ہیں۔''

بحركسى قدرة مے جل كركہتا ہے:

"مردوں کا شادی ہے انکار کر نااور طلاق کو پہند کرتے جانا، یدونوں اگر روز بروز امریکہ اور تمام متدن بور پین ملکوں میں بکٹرت پھیل رہے ہیں۔ اس لیے دونوں کی بیتمام سرکشی اور بڑا ہوگئہ ایک متعدی بیار بوں کی طرح معلوم ہوتی ہے جس پر آئین وقوا نین وضع کرنے والے اسحاب کا نوٹس لینا شروری ہے۔"

ا فرادیا قوموں میں عورتوں کی اسیری کا بدنما منظریہ ہوتا ہے کہ اس کے بسراو قات کا باراس کی گردن پرڈال دیا جائے اور اس کے نازک جسم اور زم محبت بھرے دل کوزندگی کے میدان میں مردوں کے مقابلہ پر آنے اور ان کے دوش بدوش اور کسب معاش کی سعی برمجبور کیا جائے۔اگر برستی ہے تم کوکسی دن بورپ اور امریکہ کے ان عظیم الثان کارخانوں کی سیر کرنے کا موقع ملے جن کی وسعت وعظمت اور ممارت کود کھے کرعقل حیران ہوجاتی ہے توسب سے پہلے جو چیز تمہارے بیش نگاہ ہوگی، وہ اس نازک ولطیف جنس عورت کی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی جو بخت ہے بخت جسمانی طاقنوں اور جفائش کے کاموں میں مصروف نظر آئے گی۔ پچھے عور تیں بھرے ہوئے انجن کے چواہوں کے سامنے ان میں کوئلے جمونک رہی ہوں گی ،جن کے دل فریب چہرے آگ کی گرمی اور کوئلہ اور دھوئیں کے رنگ جم جانے سے ساہ پڑے ہوں کے اورالی نا کوار اور سلخ زندگی کی آ نوں نے ان کی بیٹانیوں پر بیر جملہ لکھ دیا ہوگا جس کا مضمون تہارے خیال سے ابدالا باد تک بھی محونه ہوگا كەمرد مورت كوجس طرح كرفتار بلاكرسكتا ہے بياس كى انتہائى حدہے بھرا كرتم ان آفتوں ک ماری عورتوں ہے میہ بات دریافت کرنے کی تکلیف کو کوارا کرو کے کہ آخر دن بھر میں اس د نیاوی جہنم میں کام کرنے سے ان کواجرت کیا ملتی ہے توسینکاروں نہیں بلکہ ہزاروں متفق اللفظ ہو کر یمی کہیں گی کہ روزانہ اجرت فی نفر ہیں سیٹم ہے ہے زائد نہیں جواتی جفائشی اور ایڑی چوٹی کا

پیدنایک کردینے کے بعد انہیں نصیب ہوتی ہے پھری میں اجرت ان متمدن ممالک میں ایک وقت پیٹ بھر کر کھانے کے واسطے بھی پوری نہیں پڑتی اور ان مزدور عورتوں کی حالت دیکھنے کے بعد اگر کہیں ہید کھیا مقصود ہو کہ وہاں زنانہ ڈاکٹر اور انجینئر عورتیں کس قدر ہیں تو ان کی تعداد پانچ ٹی صدی نظر آئے گی اور بی تعداد ان ممالک دنیا مسری نظر آئے گی اور بی تعداد ان ممالک دنیا میں ہوگی جو مدنیت اور علم کے اعتبار سے آج ممالک دنیا میں مرتائی مانے جاتے ہیں۔

علم الانسان كا استاد'' جيوم فريرو'' ريويو آف ريويوز كى پہلى جلد ميں جو ٩٥ ماء ميں شاكع بوئى تقى ،لكھتاہے:

''جس مدنیت کی شکل میں ہم اس وقت زندگی بسر کررہ ہے ہیں اس کی انہائی پیچید گیوں کے جلد حل ہونے کا خوف دلانے والی علامتیں یوں بہت زیادہ نظر آتی ہیں کہ کوئی دن ایسانہیں گزرتا جس میں کوئی نہ کوئی بحث اور تجسس کرنے والا شخص ان چندئی نئ خطرنا ک باتوں سے واقفیت حاصل نہ کرتا ہو۔ اس لیے ہم کو بھی ایک طبیب کا فرض ادا کرنے اور ای شخیص کی مساعدت کرنے کی ضرورت ہے جواس شخ زمانے کے اطباء نے اس شع شوشل (معاشی) مساعدت کرنے کی ضرورت ہے جواس شخ زمانے کے اطباء نے اس شع شوشل (معاشی) مرض کے لیے تجویز کی ہے کیونکہ رہائیت کی میڈی شکل اور کسی دین و ملت کی سند پر قائم نہیں ہوئی ہے تا ہم ہمیں اس بات کی دھمکی ضرور دے رہی ہے کہ عنقریب وہ اس ورجہ تک بھی جائے گی جس درجہ تک قرون و مطلی کے زمانوں میں دین رہائیت ہی جائے گی جس درجہ تک قرون و مطلی کے زمانوں میں دین رہائیت ہی جائے گی جس درجہ تک قرون و مطلی کے زمانوں میں دین رہائیت ہی جی کی تھی۔''

سے بات ملکوں کے مردوں اور عورتوں کے تجربہ میں آگئ ہے کہ شادی بیاہ کے بارے میں جو رشواریاں اور رکاوٹیس حائل ہورہ بین، ان کا شار روز بروز برور براہ ہوت ہوت سے لا تعداد اقتصادی اسبب بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر آگوڑ ہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اکثر مرداسپ آپ میں انہیں دور کرنے یا مغلوب ہونے کی قوت نہ پاکر مجبورا مجرد رہے پر مبر کر لیست مرداسپ آپ میں انہیں دور کرنے یا مغلوب ہونے کی قوت نہ پاکر مجبورا مجرد رہے پر مبرکر لیست ہیں اس لیے ہمیں ہے کہ گورت و مرد دونوں جنسوں کی ایک عظیم الشان تعداد کا بیر شادی بیاہ کے زندگی بر کرنے سے موجودہ طرز معاشرت کی حالت پر سخت ہولنا کی اثر ڈالنا بغیر شادی بیاہ کے زندگی بر کرنے سے موجودہ طرز معاشرت کی حالت پر سخت ہولنا کی اثر ڈالنا بغیر شادی بیاہ کے زندگی کی کاروباری شرطوں میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے اور اس سے بیسی نتیجہ لازم آتا ہے لیسیٰ زندگی کی کاروباری شرطوں میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے اور اس سے بیسی نتیجہ

لکتا ہے کہ بن بیا ہی اور کواری رہنے والی عورتوں کی بنسبت بیا ہے مردوں کے بڑے اوراہم آثار فلا ہم ہونے لازم ہیں کیونکہ مجردم ردکا مجردر ہنااس میں فی الواقع چندالی نفسیاتی حرکتیں بہت زیادہ مرد یتا ہے جواس کے لیے مخصوص ہیں تا ہم ہے حالت اس کی شخصی مصیبت اور بناوٹ کو بالکل بدل نہیں دیتے۔ اس لیے مجرور ہنا مرد پر مطلقا پاک دامنی کو واجب الا دانہیں بنا تا بلکہ بصورت مجبوری وہ بدچلن عورتوں سے خلط ملط پیدا کر لیتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ تجرد کے اس فزیالوجیکل وظیفہ کو بالکل منانہیں سکتا مگر عورت کی حالت اس کے برعکس ہے کیونکہ موجودہ سوسائی کی شرطیس بن بیابی رہنے کی حالت میں بھی اس کی پاک دامنی کی متقاضی ہیں اور یہ پاک دامنی جا ہتی ہے کہ عورت کے ماں بنے کا وظیفہ سرے سے دف کر دیا جائے جس کے لیے دوحانی طور پرعورت پیدا کی گئی ہے اور اس میں شک نہیں کہ عورت کی ہے حالت اس کی شخصیت کو بہت جلد خراب کر دے گی اور ہے اور اس میں شک نہیں کہ عورت کی ہے حالت اس کی شخصیت کو بہت جلد خراب کر دے گی اور ہے اور اس میں شک نہیں کہ عورت کی ہے حالت اس کی شخصیت کو بہت جلد خراب کر دے گی اور ہے اور اس میں شک نہیں کہ عورت کی ہے حالت اس کی شخصیت کو بہت جلد خراب کر دے گی اور ہے اور اس میں شک نہیں کہ عورت کی ہے حالت اس کی شخصیت کو بہت جلد خراب کر دے گی اور ہے بیا شہرالی عورتوں کی ایک در کی تعداد سوسائی کی ہیئت پر نہا ہے بولانا کی اثر ڈالے گی۔

اس مشہور عالم علم تدن کا یہ قول اورا سے ہی بہت ہے اتوال ہمار ہے پیش نظر ہیں۔ جن سے ہمیں صاف طور پر معلوم ہورہا ہے کہ موجودہ ایور پین مدنیت کی شکل میں بہت ی الی خوفنا ک عالم میں وکھائی دیتی ہیں جواس بات کا پید دے ہی رہی ہیں کہ اس کے ڈھائی کی بیچید گیاں بہت جادم میں ہورہا ہور فائس عورتوں کی طرف ہے اس فے جو بظاہر فریب دینے والا ڈھر بنا جادم ہونے والی ہیں اور فائس عورتوں کی طرف ہے اس فے جو بظاہر فریب دینے والا ڈھر بنا ایسانی مردوں ہے جس سے مفرنہیں تو کم از کم ہمیں پہلے اس طریقہ کو جانج لیمنا چاہیے اور عقل و حکمت کے ضروری ہے جس سے مفرنہیں تو کم از کم ہمیں پہلے اس طریقہ کو جانج لیمنا چاہیے اور مصیبت میں بہتا معیار پراس کا کھوٹا کھر اپر کھکر اس پڑل کرنا چاہیے تا کفلطی کھانے سے پہلے اور مصیبت میں بہتا معیار پراس کا کھوٹا کھر اپر کھکر اس پڑل کرنا چاہیے تا کفلطی کھانے سے کہا حاصل ہوگا۔ اگر ہمیں خور اتن عقل نہیں کہ تمدن کے ان بڑے ہو ہے سائل کو دورا ندیش کے معیار پر آز ماسیس جن کو خور اتن عقل نہیں کہ تمدن کے ان بڑے ہو ہے سائل کو دورا ندیش کے معیار پر آز ماسیس جن کو قوموں کے ستعبل سے ارتباط ہوتا ہو آسان بات یہ ہے کہای مدنیت کے نا مورعلاء کو اپنار ہنما بنا کیں اوران کے دونرمرہ کے تجر بات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔

عورتول کوآ زادی دلانے کاسب سے براحامی اور پرجوش ممبر فیلسوف نور بیکھتا ہے: "آج عورت كى حالت كياب ده برطرح محروى اورمصيبت كى دنيا مين زندگى بسركرتى ب، يہال تک كددستكارى كے كام ميں بھى اسے بورى كنجائش اينے كسب معاش كى نہيں ملى كيونكد مردنے اس میدان کے بھی ہرایک گوشہ پر قبضہ کرلیاہے یہاں تک کے سلانی اور کشیرہ کا ڑھنے کی صنعت جو تحض عور تول کوزیباتھی وہ بھی مرد کے قابو میں ہے اور عورت کودیکھیے کہ چپقاش کی زندگی میں مبتلا ہو کرسخت سے سخت محنت کے کامول میں مصروف ہوتی ہے جواس کی توت ہے باہر ہیں۔ پھراس موقع پر بیرسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بی شہوتہ پھر آخر مال و دولت سے محروم عورتوں کے زندگی بسر کرنے کے مصاوراور کیا ہیں؟ آیا محض تکلایا اگروہ حسین ہوں تو ان كاحسن و جمال؟ بے شك غريب مورتوں كے بسراوقات كا ذريعه كھلے بندوں يا جھيے ڈھكے صرف ہم بستری کے کام آنا ہے اور یمی ایک الی تدبیر ہے جس کے بارے میں اہل علم آج تک عورتوں سے جھار کرسر بسر ہوتے ہیں۔اس بدشمتی نے عورتوں کواس طرح کے تدن اور شوہر کی غلای میں گرفتار کیاہے جس سے نجات یانے اور مقابلہ کرنے کے بارے میں وہ اب تک بچھ بھی غورندكر عيس اورآياعورتول كى ال قسمت ميس بهم كو يجه بهى انصاف كاشائر نظر آسكتا ہے۔ اب كوئى بنائي كم بيجارى عورت اتى سخت مزاحمتول كى جمرمث سے كيونكرنكل سيكے اورنكل كر كهال جائے؟ اوركباجاتا ہے كہ جس طرح انسان كى مادى حالت ہرز مانديس ترقى كرتى رہتى ہےاى انداز سے اس کی اخلاقی کیفیت اور زم دلی بھی بردھتی رہتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ بیسیویں صدی میں اس نازك جنس (عورت) كى قابل رحم حالت براشك حسرت نه بهائة جائيں اور كيون اس برترس نه كھايا جائے؟ كياكوئى رحم دل آ دى ياجس كوذرائجى مبربانى كااحساس بواس بات كوقبول كرسكتا ہے كہمائى اورروحانی حیثیت ہے جس وظیفہ علی کے اداکر نے کو پیدا کی گئی ہے اسے چھوڑ کراس کسب معاش کی خونی جنگ میں شریک ہونہ کہ بیصرف مرد کا حصہ ہونا جا ہے لیکن عورت ان مزاحمتوں کی مشکش سے نکل كركهال جائے جوعض مادى حالتوں كى حد تك بى يہنچ كرنہيں ركتيں بلكه باطنى حالتوں تك بھى تجاوز كر واتى يى مشهورتول رى فيلسوف يرودن اين كتاب ابتكارالظام ميل كهاساب: "نوع انسانی کسی اخلاقی ،سیاسی اور علی فکر میں عورت کی ہرگز زیر باراحسان نہیں۔ وہ علم کی سڑک پر بغیر عورت کی مساعدت کی چلی ہے اور اس نے خود ہی جیرت انگیز کا تبات ظاہر کیے ہیں۔"

علامه يرودُ ل لكصة بين:

"اخلاقی و نیایس عورت نے مرد کے ساتھ جوبازی کھیلی تھی وہ بجنہ اس بازی کی طرح تھی جیسی
آئ دخانی طاقت سے چلنے والے کارخانوں میں کھیلنا چائی ہاں لیے ندا سے پہلے معتد بہ
نفع حاصل ہوا اور ندا ب کوئی فائدہ ہونے کی توقع ہے اور کارخانوں میں مرد کے بالمقابل
عورت کی ہستی صرف بعض چھوٹے تجھوٹے آلات کی طرح پائی جاتی ہے۔"
نامور علامہ ڈول سیمال نے رہو ہو آف رہو ہوز میں فرانس کے علامہ لوزو و دیری کتا ب پر
رہو ہوکرتے ہوئے لکھا ہے:

"عورت کوعورت رہنا جاہیے۔" بیسلویز زود میر کا فقر ہ ہے۔ بے شک عورت کوعورت رہنا جاہيے كيونكدوه اى مفت كى ذريعه سے اپنى سعادت كو باسكتى ہے اوراسے اپنے سواودسرے معنی کو بھی بخش عتی ہے، اس لیے عور توں کی حالت سنوار نی جا ہے نہ کہ اے بالکل ہی بدل دیں اور ہمیں مناسب ہے کہ مورتوں کومرد بنادینے سے پر ہیز کریں کیونکہ اس کی دجہ ہے دہ بہت بڑی خوبی اور بہتری کو ہاتھ سے کھو بیٹیس کی اور ہم بھی تمام باتوں کو گنوا ویں سے بلاشبہ فطرت نے اپی تمام مسنوعات کو کامل اور اکمال بنایا ہے جمیں ان کی حالت پر غائر نظر ڈالنے ادر صرف ان کے عمدہ بنانے کی شرورت ہے جس کے ساتھ ہی جوامور ہم کوقوا نین قدرت سے دور ڈالنے والے یااس کی مثل ہوں ،ان سے بینے کی بھی حاجت ہے۔ بعض فالاسفر کہتے ہیں كەزندگى مسائب بىل بىتلا بونے كانام بے كرشايدان كے قول كاموجب بيب كدانبول نے ا بن تمام زندگی میں بھی محنت کا ذا کقہ بیں چکھالیکن میں کہتا : وں پیپ شک زندگی کے بڑے لطف ادرخوبی کی چیز ہے مگراس شرط ہے کہ مورت ومرد میں ہرایک اس محل اور موقع کو اچھی طرح جان جائے جسے فداوندیاک نے ان میں سے ہرایک کے واسطے فاص بنایا ہے۔" ١٨٩٥ عيكرسالدر يويوآف ريويوزيس علامه جيورم فريرلكمتاب كه: " بورپ میں بہت ی الی عورتیں یائی جاتی ہیں جو ہرطرح مردوں کے ایسے کام کرنے ہے شادی بیاه کامعامله بالکل چھوڑ ہے بیٹھی میں۔ان عورتوں کو عورت ومرد کے سواایک تیسری جنس کا

نمونہ کہنا جا ہے کیونکہ وہ مردسے ترکیب جسمانی اور طبیعت میں بکسال نہ ہونے کے باعث مرد نہیں کہی جاسکتی اور عورت کے طبی فرائض ادانہ کرنے عورت بھی نہیں رہی۔''

اس ناموراستاد نے ایی عورتوں کی حالت پر غائر نظر ڈال کرمعلوم کیا ہے کہ ان کی بناوٹی زندگی بسر کرنے کی روش اوران کے اپنے اس طبعی وظیفہ کے اوا کرنے سے باز آجا ناجس کے لیے وہ جسمانی اور روحانی اعتبار سے پیدا کی گئی تھیں۔ ان کے احساسات کو دوسری عورتوں کے احساسات کی نسبت متنفیر کر چکا ہے اور ان کی حالت مالیخولیا کے مرض میں مبتلا ہونے والے مریضوں کی کی ہوگئی ہے۔ گویا انسانی فطرت اپنی تا خیر کی زبال حال سے ان پر جمت قائم کرتی ہے کہ اگرتم نے میرے حقوق سے چشم پوشی کی تو میں نے بھی تم کواس کی کافی سزادی ہے پھر پر وفیسر کہ اگرتم نے میرے حقوق سے چشم پوشی کی تو میں نے بھی تم کواس کی کافی سزادی ہے پھر پر وفیسر کے اور کی لیاں کی کافی سزادی ہے پھر پر وفیسر میروح یوں لکھتا ہے کہ:

''علم ترن اور عران کے علاء نے اس منائی قانون فطرت امر کے انجام بدکو محنوں کرنا شروی کردیا ہے کیونکہ بیٹورتیں مردوں کی مزاحت کرنے گی وجہ سے سوسائی پرایک بارگران نظر آتی ہیں۔ ان کواییا کوئی کام نیس ماتا جے کر کے زغرگی بسر کرسکیں اورا گرای طریقت پر بچھ عرصہ تک بی حالت قائم رہی تو اس سے تعرف اور محاشرت بیٹ عظیم الثان ظلل پیدا ہونا بیٹنی ہے۔''

کیا ان سب با تو س کو محلوم کر لینے کے بعد بھی جمیں بیر مناسب ہے کہ عور تو س کوا ہے تئیں اس خار جی زئرگی کے میدان کا رزار بیس شامل کرنے کی صلاح دیں۔ کیا جب جم پر سامات ہو گیا کہ یہ معاملہ ایک معاشرت کی کمر تو ڑنے والی بیاری ہے تو اس کے بعد بھی جم کواس کے بھیلا نے اور بڑھانے کی کوشش کر نالازم ہے۔ اٹل یورپ کے بہاں ہزاروں کا رخانے اور صد ہا پیشے دولت کمانے کے موجود ہیں مگر بایں جمہ وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مزدوری کا میدان سے صرف مردوں کے ہاتھ ہی میں رہے اور عور تو ل کواس میں قدم رکھنے سے روکا جائے تو پھر کس مرف مردوں کی جم باوجود اپنے عملی ذرائع کی کی کے اس وقت کو بڑھانے کی سمی کریں ۔ قدرافسوس کی جگہ ہے کہ ہم باوجود اپنے عملی ذرائع کی کی کے اس وقت کو بڑھانے کی سمی کریں ۔ کیا ان اختیا رات کے بعد بھی ہمیں مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ شریعت اسلائی کے عمل نظام کو کیا ان اختیا رات کے بعد بھی ہمیں مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ شریعت اسلائی کے عمل نظام کو

بدلنے کی لا یعنی کوشش سے باز آ کیں۔ جو نظام فطرت انسانی کا ترجمہ اور قوا نین فطرت کی ذبان حال ہے اور کیا اس بات کو د کیے کر یورپ کی ایک جان فرسا بیاری ہم کو اس پا کیزہ شریعت کے احکام سے دور اور اس کی ممانعتوں سے نزدیک بنانے والی ہے۔ ہمیں مناسب نہیں کہ حکمت کی راہ سے ایک مہلک بیاری کے بیدا ہونے والے اسباب پرغور کریں اور ان سے بچے تر ہیں، چہ جا تیکہ الناای میں جتلا ہونے کو پہند کریں۔

安安安

# فدرتی طور پر خورت بیرونی کاموں میں دخل دیے سے؟

خداوندكريم في فالت كونهايت كمل نظام ادرعده اصول برخلق فرمايا برايك مخلوق كواس كى ضرورت کی تمام چیزیں عطاکیں۔ جیسے اعضا اس کے داسطے ہونے جائیں ویسے بی اعضاء عنایت کیے، ہرایک عضویس ان کے حسب حال اور بفذر ضرورت اپنی خواہشیں بوری کرسکنے کی قابلیت و د بعت فرمانی مثال کے طور پر بے زبان جانوروں کے دانتوں ہی کے متعلق غور کروےتم کو معلوم ہوجائے گاان کے ماہمی شکل اور ترتیب میں بہت بردافرق پایاجا تا ہے۔ گھاس پھوں کھانے واليے جانورون كے دانت سادے اور تيز اور صرف نيا تات چيانے كائن بيں گوشت خور حيوانوں کے دانت نو کدار اور ان کی داڑیں مضبوط اور تیز بنا کیں بیں تا کہ وہ اپنی غذا کو اچھی طرح نوج کر چیا سكيس غرض ميركهاى طرح مخلوق كاجزاءاوراعضاء مي أيك خاص ترتيب اورمناسب استعدادموجود ہے جواس کے روزمرہ ضرور یات زندگی میں کارآ مدہو سکتی ہے۔ تاریخ طبعی کے مطالعہ کرنے والوں کے کیے یمی مشاہرہ اس بات بردلیل قائم کرنے کاموزوں ذریعہ ہے کہ ورتوں کامردوں کے کاروبار میں معروف ہونا، ان کےخلاف قطرت کام کرنے کے ہم معنی اور اپنے دائرہ طبعی سے نکل جانے کے مترادف ہے چرا کراس کی خلاف ورزی بران کومجبور بھی کیا جائے توبیہ بات اس امر کاواضح نشان ہوگی کہ سنك دل ادر برتم مرد في اين كمزور ادر زم دل سائقي كوكس طرح آفتون مين بتلاكيا بهادرا باس خارجی زندگی کے خطر تاک میدان میں بھی بدر تی کے ساتھ کر بسیار ہاہے۔

عورت کی خلقت اور اس کے سرایا کی بناوٹ اس بات پر صاف دلالت کر کی ہے کہ اسے مردکی دنیا کے علاوہ آئی ہے کہ اسے مردکی دنیا کے علاوہ آئیک اور عالم میں زندگی بسر کر تا داجب ہے ور نداس کی وہی مثال ہوگی جیسا کہ پرونیسر جیورم فریر کھتا ہے:

''لینی وہ مرواور عورت کے مابین ایک تیسری جنس کانمونہ بن جائے گی۔'' جس کی اتمیازی علامتیں ترش روئی جمکینی، دائی پریشانی اور مالیخولیا ہوں گی۔

یاجس طرح "علامہ پروڈن" ان کو" کارخانوں میں بعض چھوٹے اور کم استعال میں آنے والے آلات سے مشابہ بیان کرتا ہے۔ " ۱۸۹۵ء کے ربو ہوآف ربو بوز میں ای فلاسفر کا یہ تول بھی درخ کیا گیا ہے کہ بہت ی ورخی نبایت بھنت کے ساتھ کام میں مصروف رہنے کے بعد بھی صرف ۲۰ بینٹ مزدوری حاصل کرتی ہیں جوان کے ایک وقت کے اونی درجے کے کھانے کو بھی پوری طرح کافی نبیس ہوتی ۔ یہ سب باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جورت کی طرح اور بھی مرد کا مقابلہ نبیس کرسکتی جہاں اس نے کسی مفید کام میں ہاتھ ڈالا ، معامر دبھی اس میدان میں جااتر ااور عورت کود میں جسمانی توت کے ساتھ جرات کود میں دیکر چھیے ڈالٹا ہوااس سے آگے بردھ گیا۔ چونکہ مرد میں جسمانی توت کے ساتھ جرات

اور محنت برداشت کرنے کی بھی طاقت ہے اس لیےوہ ہرایک کام میں عورت پریقینی فوقیت حاصل کر لیتا ہے جی کہ سلائی اور منگھی چوٹی کے کاموں میں بھی مرد نے عورت کی روزی چھین لی ہے۔ آ زادی نسوال کے حامی کہا کرتے ہیں کہ پھر بیایڈی ڈاکٹر اور انجینئر عورتیں یا بڑی بڑی ذی علم معلمہ اور اہل قلم عور تیں جن کے تذکر ہے روز مرہ پڑھے جاتے ہیں ، کیا بیعور تیں ہیں؟ گر ہمارے یا ک اس بات کامعقول جواب سیدے کداول تو کم بین اور جو بین ان پر مالدار ماں باب نے انہیں کے برابرتول کرسوناخرج کیا جب کہیں ان کو میم رتبہ حاصل ہوسکا مگراس کے بالمقابل مفلس اور بھوکوں مرنے والی عورتوں کی تعداد پر نظر ڈالی جائے تو وہ لا کھوں سے بڑھ کر کروڑوں تک شار کی جا سکیل کی اور پھرای کے ساتھ میہ بات بھی قابل غور ہے کہ آیا وہ زنانہ ڈاکٹریا انجینئر عورتیں اصول فطرت اورتوا نين فقدرت كے سامنے بھى سرتسلىم خم كرتى ہيں يانہيں اغالبًا اس كاجواب زيادہ ترتفی میں ملے گا۔ وقت ہم در یا فت کریں گے کہ کیوں صاحب کیا ان عورتوں کومناسب ندتھا کہ وہ بجائے خود ڈ اکٹریا انجینئر بننے کے اگر چندعالی حوصلہ اور روشن خیال مردڈ اکٹر وں اور انجینئر وں کی مائیں بنتیں تو میصورت نوع انسانی کے حق میں زیادہ مفید ہوتی یا ان کی موجودہ حالت زیادہ نفع رساں ہے؟ افسوس جن نیک دل بیویوں کا قدرتی فرض انسانی نسل کی افزائش ادر قوم کی فلاح دینے والے اصولوں پر بچول کی تربیت کرنا مان لیا گیا ہے، وہ مال کے نام سے کا نول پر ہاتھ رکھتی جا کیں بیر کیا غضب ہے، بے شک ایسی صور تیں قوانین فطرت سے سر کشی کرنے میں شار ہوں گی ادران کونوع انسانی کے کمال اوراس کی ترقی کاموجب قرار دیناسخت غلطی ہوگی۔فاصل مؤلف فرماتے ہیں:

''گراس کا یہ بیان ہے کہ نظام عالم کے اقتضاء ہے بہت ک مورتوں کو جہا ہے یار دمددگار

زندگی بسر کرنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے ادران کو اس بات کی ضرورت چیش آتی ہے کہ اپنی

بسراو تات اور بچوں کی پرورش کے لیے پھی محنت مزدوری کر کے چار پسے پیدا کریں۔''

ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی مورتوں کی حالت زار پر توجہ کر کے دیکھنا چاہے کہ ان کو تنگدی

اور پریشاں روزگاری جس جتلا ہوکر قوا نین فطرت کی خلاف ورزی کرنے سے محفوظ رکھنے کی کیا تدبیر

کی جاسکتی ہے۔ پھر مناسب طریقوں سے ان کی گزربسر کا سامان کر دینا چاہیے جوانسانی ہمدردی کا

مسلمان عورت \_\_\_\_\_\_\_ 93 \_\_\_\_\_

مقتضی ہے نہ یہ کہ الٹا انہیں بلا ہی میں پھنسانے کا سامان کریں اور اس کوتدن کی خوشنما صورت قرار دے کریہ مرض اور زیادہ بڑھا کمیں۔

فدارا! ذرادیر کے لیے ان عورتوں کی حالت پرغوراور مہر بانی کی ایک نظر ڈالوجنہیں بیاہ شادی سے نفرت اور نقلی مرد بنے کا شوق اس بات پرمجبور کر رہا ہے کہ دہ دو پہر کوچلچا تی ہوئی دھوپ میں اور تہتی ہوئی ریت پر ابنا بیٹ پالنے کے لیے تخت سے تخت کام کریں اور پھر بھی اپنی جان کوموت کے چنگ سے بچانے کے واسطے صرف آئی ہی اجرت کماسکیں جوان کو تنگی ترشی سے وقت گزاری کا فائدہ دے۔ کون سادل ایسا ہوگا جومستورات کی ٹازک جنس کوالی رنے دہ حالت میں دیکھنا پہند کرے اور اسے بیسویں صدی کے ذریں تدن کا نظر فریب پہلویتا ہے۔

ہم بیان کر بچے ہیں کہ ورت کی ہرا یک چیز اور حیثیت اس بات کو بتاتی ہے کہ وہ مردوں کے کاروبارے الگ تھلگ رہے اور کسی دوسرے جنسی وظیفہ کوادا کرنے کے واسطے پیدا کی گئی ہے۔ دیجھوجس وقت عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ ایسے دور میں ہوتی ہے جبکہ اس پر اپنی ذات کی خبر کیری بہت ہوشیاری ہے کرنی واجب ہے۔ان دنوں وہ مختلف منظروں اور خاص کرخوف بار نج ولائے دالے منظروں کود کیچر زنہایت جلدمتاثر ہوجایا کرتی ہےاور طباء نے اس بارے میں صحیم کتا ہیں تنسنیف کی ہیں۔ پھروہ دور ولادت میں منتقل ہوتے ہی واقعی بیار پڑ جاتی ہے جس میں مختلف شکاول کے بخاروں کا نشانہ بنتی ہے اور جیسی استعداد یا جیسا مزاج ہوتا ہے ای کے کم وہیش تكليف برداشت كرتى بم- بجروه بي كودوده بالى بادريابازمانه موتاب كداس بي بيدى جان اور اس نازک وجود کی زندگی کا دارومدار مال کے دودھ کی خولی اور خرابی پر رہتا ہے تو اب بتائے کہ ایک سیای عورت جو پارلیمنٹ کی ممبر ہے، حاملہ ہونے کی حالت میں شریک جلسہ ہوگی اور جبیها کداکٹر بارلیمنٹ کے ممبر کسی مباحثہ کے مجادلہ کی سورت اختیار کر لینے پر آپس میں جوتی بیزار، لات کھونے چلانے لکتے ہیں، وہی کیفیت اے در پیش آگئی تو اس بیچاری عورت پر کیا گزرے گی؟ یا وہ کی قانون کی تنتیخ اور کسی دفعہ قانون کی ترمیم و آخیر پر بحث کرنے کو کھڑی ہوئی تو کوئی خوش بیان مقرراس کے معارضہ کوا ٹھا جس نے سینکڑوں تو می دلائل سے اس عورت کوسا کت بنادیا توبتائے کہ اس انفعال اور شرمندگی سے اس پر کیا حالت طاری ہوگی؟ جس سے اگر وہ حاملہ ہے تو اس کے حمل میں اور دودھ پلائی ہے تو اس کے دودھ میں فساد پیدا کرنے کا سخت اندیشہ ہوگا۔ افسوس ہے کہ خدا نے کورت کو سکون و آرام کی زندگی بسر کرنے کے واسطے بنایا مگر ہم ناموں اللی افسوس ہے کہ خدا نے کورت کو سکون و آرام کی زندگی بسر کرنے کے واسطے بنایا مگر ہم ناموں اللی اور تو انین فطرت پر تعدی کر کے اسے جنگ وجدل اور تشکش زندگی کے میدان میں تھینے لانے کی کوشش کریں اور:

وَمَن يَّتَعَلَّ حُلُودَ اللهِ فَقَلَ ظَلَمَ نَفْسَهُ (١:١٥) كِفْرِ مَان كُوا يِيْ حسب حال بنالين تو آخر كيون؟

اچھا ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ساری دنیا نے ایک ساتھ عورت کو مردول کے کام سنجا لئے کامستی قرار دینے ہیں نظام عالم کے تغیری کوئی پروانہیں کی اور اسے بالکل اس بات کا مجاز بنا دیا کہ وہ تمام مردول کے کاروبارا پی گردن پراٹھائے تو کیا دین نظری بالکل اس بات کا مجاز بنا دیا کہ وہ تمام مردول کے کاروبارا پی گردن پراٹھائے تو کیا دین نظری (اسلام) کے پابندول کے لیے بھی ہے بات مناسب ہے کہ وہ اس درجہ تک احکام نظرت کا معارضہ کرنے میں غیراتوام کی تقلید کریں؟ اگر ہم فد جب اور طبیعت و فطرت کے بتائے ہوئے طریقے پرعورتوں کی اصلاح حال کا قانون مقرر کریں تو کیا معزز مسلمان خاتون کے دل پراس کا کوئی ناگوار ہو جھ پڑے کا۔افسوس اب گویا ہم پرامید وفلاح کے درواز سے ہر طرف سے بالکل بند ہو چے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم مجبور ہوکر دوسری قو موں کی مہلک بیاریوں میں بھی ان کی تقلید کرنے پرمستعد ہوگے ہیں۔

مسلمان عورت \_\_\_\_\_\_

# كياعورت كامردككامول ميں خل دينامكن بھي ہے؟

خالق عالم ايك بات من ال كافيمله فرما چكا بك.

وَمَنْ يَتَعَلَّ حُلُودَ اللَّهِ فَقَلُ ظَلَّمَ نَفْسَهُ (١:١٥)

خدا کی حدید یوں ہے جس نے تجاوز کیا، خودا ہے نفس پرظام کیا۔ جوادگ عالم کون وفساد کے انقلاب کاعلم رکھتے ہیں ان کا مقولہ ہے کہ طبیعت میں ایک ایسا خاص نظام موجود ہے جہاں انسان کے حدود ہے متجاوز ہونے یا اس کے قرشے کا ارادہ کرتا ہے، خود طبیعت ہی اسے فوراً روک دینے والی یا تمیں فراہم کردیتی ہے، یہاں تک کہ یاانسان اس قصد ہے باز آجا تا ہے یا اپنے کیے کی سرایا تا ہے۔ با تمیں فراہم کردیتی ہے، یہاں تک کہ یاانسان اس قصد ہے باز آجا تا ہے یا اپنے کیے کی سرایا تا ہے۔ جس وقت سے انسان کا وجود ہوا ہے اس دن ہے آج تک اگر اس کی زندگی پرغور کیا جائے تو اس کو جس میں ہروقت انسان کو راہ راست کی تلاش کی خواہش ایک عظیم الثان تعلیم گاہ کی طرح یا ہے گا جس میں ہروقت انسان کو راہ راست کی تلاش کی خواہش ہونے کی صورت میں تعلیم یانے کا موقع حاصل ہے۔

ہم آگلی بحث میں یہ مسئلہ بخو بی ثابت کر چکے ہیں کہ ورتوں کا مردوں کے اشغال میں شریک بوتا ایک معاشرت کی بیناری اور تو انین فطرت کی خلاف ورزی ہے اور صرف ایک بحث اس امر کے شوت کے لیے کانی تھی کہ تو اس ناموں الٰہی کی نافر مانی کو کیے ہی خوشنما ظاہر دار یوں ہے جسپایا جائے تا ہم اس کا ہمیشہ قائم رہنا تعال ہے لیکن زیادہ واننے کرنے کے خیال ہے ہم پھراس کی تو تین خورکا ایک ذرہ بھی جانتا ہے تو تین کرتے ہیں منصرف ہم بلکہ تمام خاص و عام یہاں تک کہ عالم دجود کا ایک ذرہ بھی جانتا ہے کہ جب تک دہ بیاتی ہوئی اور یچہ جننے والی ،اس کے کورت کے لیے ایک خاص کمال ایسار کھا گیا ہے کہ جب تک دہ بیاتی ہوئی اور یچہ جننے والی ،اس کو پرورش کرنے والی ماں اور خاندواری کی ختظم نہ ہے اس وقت بھی وہ کمال حاصل نہیں ہوسکی اور جو چڑاس کو قدرتی فرض ہے دور کرے گی وہ اس کے کمال میں بھی نقص وارد کر کے اس پر برااثر جو چڑاس کو قدرتی فرض ہے دور کرے گی وہ اس کے کمال میں بھی نقص وارد کر کے اس پر برااثر

ڈالے گی۔ ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ انسانیت آ گے ترقی کررہی ہے پہیا ہیں ہورہی ہے اور بيرتى اى دفت مكن ہے جبكدانسان كے سارے ارادے اور حالات توانين فطرت سے مطابق ہوتے رہیں۔ای بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ کوئی قوم کال نہیں بن سکتی تا وفئتیکہ اس میں کامون کی تقسیم شاردی جائے؟ بیتھیم دو کارکن تو تو اس کے حسب حال ہونی جا ہے لیعنی استعداد اور خلقی فرائض مثلًا اگر ہم سیس کے فلاں قوم کی عور تیں خاندداری کی زندگی کے دائرے سے نکل کرمردوں کے ساتھ سخت محنت کے کاموں میں شریک ہوتی ہیں تو اگر ہماری آئمیں بینا اور ہمارے دل سیح ہوں ہمیں اس بات کو ہرگز ایما کمال تصور نہ کرنا جا ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے ہم اس پراس قوم کی بیروی واجب ہے بلکہ بجائے اس کے ہمارا لیقنی فرض میہونا جاہیے کہ ہم اس کوموجب ضرر تصور کر کے اس سے دور رہنے کی کوشش کریں کیونکہ بیامرسے کمال کے منافی ہے،خواہ وہ توم بہ نسبت ہمارے تدن کے بعض نمائش حالتوں میں فوقیت کیوں ندر تھتی ہو۔ دنیا میں بہت سے تدن تَائمُ ہوئے۔ پچھز مانہ تک ان کوفروغ ہوا، روئے زمین ان کے جلوؤں سے روش ہوگئی پھرافراد توم کی خلاف ورزی اوراحکام فطرت کی مخالفت ہے آئر کار یوں مٹ گئے کہ کو یا وجود ہی میں نہ آئے تھے۔ بیالک قضیہ ہے کہ خود' مراۃ الجدیدہ' کے مصنف بھی اس بارے میں ہم سے خالفت نہیں رکھتے چنانچہ دہ تر برفر ماتے ہیں:

"بهماس بادے میں بالکل اختلاف بیس کرتے کہ فطرت نے تورت کو فانہ داری کے کامول ادر اپنی اولاد کی پرورش کے لیے بیدا کیا ہے ادر وہ عمل، ولادت اور رضاع کے ایسے سخت طبیق عارضوں میں جتلا ہوتے رہنے کی وجہ ان کامول کوئیس کرسکتی جومرد کرسکتے ہیں، بلکہ ہم اس مقام پر بھی تقریق کے دیے ہیں کہ موسائی کی جو بہترین فدمت کورت ادا کرتی ہو وہ یہ کہ مورت میں خورت برا کرتی ہو ایک کے دورت ادا کرتی ہو ایک کا دورت کی اولاد کی تربیت کرے اور بیانیا بدیمی تضیہ ہے کہ خابت کرے داسے کی طویل بحث کی عاجمت نہیں۔"

اس مقام پرمؤلف بھی ہاری ہی طرح میانے ہیں کہ دورت کا کمال اس میں ہے کہ وہ الیمی

مسلمان عورت \_\_\_\_\_\_ 97\_\_\_\_

بیوی ہے جس کے چند بیچے ہوں اور پھروہ ان کی تربیت میں مصروف ہولیکن اس بات کولکھ کروہ پھر مکر جاتے ہیں اور لکھتے ہیں:

''گرفلطی توبیہ ہے کہ ہم اس کی بنیا و پرعورت کے لیے ایسی تعلیم وتربیت کو لازم قرار دیں بس کے ذریعہ ہے وہ بوقت شرورت اپنی اورائے جھوٹے بچوں کی زندگی کے واسطے کسب معاش کر سکے ۔''

ہم کہتے بین کے مسلمانوں کی معاشرت کی حالت بورپ کے طرز معاشرت سے ہر طرح ے جداگانہ ہے اور جو مخنس اس بات کی شخین کرنا جا ہے اس کوا دفیٰ تامل سے معلوم ہوسکتا ہے كه ان دونو ن خطول كالمسى تمرنى اصولول مين يكسال اور ملتے جلتے ہونا اس وفت تك غيرممكن ہے جب تک کہ ان میں ہے کوئی ایک دوسرے کے جسم میں نتا ہوکر اس کا ایک جزونہ بن جائے؟ اس میں شک نبیں کہ فاصل مولف نے جوآ خری جمار لکھا ہے آگر بیفقرہ بور پین ممالک میں کسی کی زبان ہے نکلتا تو وہاں کے ہرا یک دل میں اس کی بہت بڑی دقعت جم جاتی مگر اس وجہ سے نہیں کہ بیہ بات کسی واجب ااوسول کمال حاصل کرنے کی کوشش کا تکم دیت ہے بلا۔اس لیے کہ بورپ میں کوئی تھرانہ ایسانہیں مل سکتا جس میں کوئی لڑکی یا عورت بطور خاص خارجی کا موں میں حصہ نہ لے رہی ہولیکن مشرقی ممالک ہمیشہ سے عورتوں کے بارے میں کمال فطری کے درجہ سے بہت قریب رہتے آئے ہیں۔ اس لیے بیفقرہ اس ملک میں ہر گز قبول عام کا مرتبہ بیں حاصل کرسکتا بلک یہاں معاملہ برعکس ہے کیونکہ مشرقی ملکوں میں جتنے کئے تبیلے میں وہ اس دن کو بے حدمنحوس انسور کرتے ہیں جس میں اس کی کسی عورت کو خار جی کام کے ليے مجبور : ونا پڑے اور خداہ وعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ایباروز بدآنے سے پہلے ہی ہم کود نیا ہے اٹھا لے۔

ایک بور پین شخض کومعلوم ہے کہ اس کے ملک میں ایس مورتوں کی کثیر تعداد موجود ہے جو ایس کے ملک میں ایس مورتوں کی کثیر تعداد موجود ہے جو ایس کے ملک میں ایس کے ملک میں ایس کے خوال کی پرورش اور اینے بسراو قات کا کوئی ذریعہ نہیں رکھتیں۔ فاقد اور شک دی کی

مصیبت نے ان کوزندگی سے بیزاراور موت کا طلبگار بنادیا ہے اورا کڑیچاریاں بھوکوں مرنے کی آ فت سے نجات بیانے کے واسطے خود کئی بھی کرلیتی ہیں۔اس لیے جب وہ فدکورہ بالا جملے کو سے گا تواس کے دل پر گہراا ٹر پڑے گا اوراس کو لامحالہ میہ آرز و پیدا ہوجائے گی کہ کاش تعلیم کی وجہ سے الی ہی صورت ظہور میں آ جاتی اورغریب عورتوں کو محرومانہ زندگی سے نجات بل جاتی مگر مشرق کا رہنے والا آ دئی جس نے آئ تک باوجود ہر حیثیت سے پستی و ذلت میں گرفتا رہونے کے ایسا رنجیدہ منظر نہیں دیکھا ہے، ضروراس جملہ کو نہایت تقارت و نفرت سے دیکھے گا اوراس کو بھی نہ مانے رنجیدہ منظر نہیں دیکھا ہے، ضروراس جملہ کو نہایت تقارت و نفرت سے دیکھے گا اوراس کو بھی نہ مانے گا کہ کاش! گا کیونکہ اس کے دل میں اسلام کی شریف روح کا اتنا اثر باتی ہوگا جواسے خیال دلائے گا کہ کاش! مارے قوم مردکی دوسری تدبیر سے ان عورتوں کی تعلیف رفع کرنے کا سامان کرتے۔

## عورتوں کومردوں سے پردہ کرنا جا ہے

ہم نابت کر بیکے بیں کہ عورت کے لیے دنیا میں ایک ایسا کمال رکھا گیا ہے جس کے حاصل كرنے كى كوشش اس برفرض ہے اور تجربه كى واضح وليلول سے اس بات كو بھى دكھا تھے ہيں كه عورت کا مردوں کے کاروبار میں مسروف ہونا اورخودا پی رونی کمانے کے لیے محنت دمشقت و كرنا علاد داس كے كدا ہے اپنے مرتبه كامل ہے دور ڈال دیتا ہے۔اس كی تمام اليمي خاصيتوں کے ليے بھی سم قاتل ہے جواسے سعادت ہے بہرہ در کرتی ہیں ادراس کی بربادی ادر تباہی کا موجب يهي امر ہے اور اس بات كالبحى فلسفى دلياوں ہے شبوت دے سيكے كه مورت كومر دكى ذمه دارى ميں رہ كرات اپى غذااورسامان آسائش كى بم رسانى پر مجبور كرنا جا ہے اورا بنا كام صرف يہ جھنا جا ہے کہ بچوں کی پرورش اور پرداخت کر ہے۔ غرض ہیرکہ ان سب باتوں کو پچیلی باتوں میں بوضاحت بیان کر کینے کے بعداب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تمام اہم حقوق کے مقام میں جومرد پر عورت کے لیے مقرر کیے مختے ہیں،مرد کا بھی کوئی حق اس پر نشر ور ہونا جا ہے اور وہ حق بیہ ہے کہ عورت مرد کی افسری مانے اوراے ابنا سرتاج جانے ورندا گرمر دیرائے واجبات کا بارڈ ال کراہے معاد نسہ میں اس کا طبعی جن بھی نہ دیا جائے تو ہے بات نظام عالم کے اصول کے خلاف ہوگی بلکہ ہمارے خیال میں مرد کا مین جواس کوعورت پرحاصل ہے، زیادہ واسلے کرنے کامتاج نبیں سایک فطری احساس ہے جس کو خود ورت بلا کسی تحریک کے محسوں کر لیتی ہے اور مرد بھی اس کابدیجی شوت رکھتا ہے۔اس لحاظ سے عورت کو پروہ میں رکھنایا اے پردہ ہے باہرنکال لانا خودمرد کے قابو کی بات ہے جس کو بلااعانت غیرے جب دل جاہے کرسکتا ہے۔ یہ بالک فضول ی بات ہے کہ ہم مرد پراتے فرائض کا بار ڈالنے کے بعد پھراے ان حقوق ہے بھی ہے بہرہ بنانے کی سعی کریں جواس کواپی بیوی پرحاصل

ہونے چاہئیں اور بیالی ایس بات ہے جو دنیا میں بھی صورت پذیر ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا کا کاروبارای برتے پر چانا ہے کہ اس کے تمام افراد میں جادلہ حقوق ہوتا رہے۔ ہرا کی گاوق ایک دوسرے پر پچھ نہ پچھ حق رکھتی ہے اورا یک کی مد دواعا نت سے دوسرے کا کام چانا ہے کہ اس لیے جو خص عورت پر مرد کے حقوق قائم کرنے پر اعتراض کرتا ہے دہ گویا خود قانون قدرت پر اعتراض کرنے کے عام اس کا بے نتیج فعل ہونا اظہر من اشتس ہے درنداگر انسان کمی چیز کے ماصل کرنے سے پہلے اس بات پر بھی غور کر لیا کرتا گا گا تا تا نون قدرت کے بھی حسب منشاء ہے یا ماصل کرنے سے پہلے اس بات پر بھی غور کر لیا کرتا گا گا تا تا نون قدرت کے بھی حسب منشاء ہے یا ماصل کرنے سے پہلے اس بات پر بھی غور کر لیا کرتا گا گا تا تا نون قدرت کے بھی حسب منشاء ہے یا خیس ، نو غالب ہم کواپئی گفتوں سے ''ناممکن'' کالفظ نکالنا پڑ تا اس لیے کہ دنیا میں کوئی چیز بحال نہیں مگر وہ جو کہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔

عورت کو پردہ میں رکھنے یا پردہ سے باہر لانے کاحق براہ راست مردکو حاصل ہے اوراس کی ایک کھلی ہوئی دلیل ہے کہ عورتوں کو آزادی دلانے والے جب بھی اپنے خیالات ظاہر کرتے ہیں یا اس کو آزادی دیا ہے کہ عورتوں کو آزادی دلانے والے جب بھی اپنے خیالات ظاہر کرتے ہیں تو ان کا روئے خن ہمیشہ مرد ہی کی جانب ہوتا ہے۔ کتاب 'مراۃ الجدیدہ' کے مؤلف تحریفر ماتے ہیں:

"جم جو بچھ لکھ رہے ہیں اہل علم کے لیے اور خاص کرنو خیر تعلیم یافتہ جماعت کے لیے جس سے زمانہ آئندہ میں ہماری امیدیں پوری ہونے کا سہار اواب ہتہ کے یونکہ صرف یہی جماعت جس فرمانہ آئندہ میں ہماری امیدیں پوری ہونے کا سہار اواب ہتہ کے یونکہ صرف یہی جماعت جس کے تعلیم تربیت حاصل کرلی ہے اس بات کی قوت رکھتی ہے کہ ایک دن مسئلہ نسواں کو ہمث اور توجہ کے اس مرکز پر لے آئے جس کا بیسئلہ ستحق ہے۔"

کیااب اس جملہ کو پڑھ کربھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ عورتوں کی باگ مردوں کے ہاتھوں میں اور جس اور بہر کہ مردوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ جس راستے جا ہیں عورتوں کو چلا سکتے ہیں اور جس طریقہ پر ارادہ کرین ان سے اپنے حسب مرضی کام لے سکتے ہیں کیونکہ اگر اس حیثیت سے عورتوں کا بھی کوئی طبعی حق ہوتا ہے جے میزان عالم میں کوئی وزن حاصل ہوتو ضروری تھا کہ فاصل مؤلف ان کو اپنا سے مخاطب بنا کر ہدایت کرے کہ عورتو! مردوں کی اطاعت کا جواا پنی گروتوں سے مؤلف ان کو اپنا سے مخاطب بنا کر ہدایت کرے کہ عورتو! مردوں کی اطاعت کا جواا پنی گروتوں سے

ا تارىجىنكو كيونكه دە عورتنى خود بى كيول اس بات كى نىتظررىتىل كەان كاكونى مردحا ئ الجھے۔ دە آپ بی مردوں کے چنگل سے نہ نکل بھا گتیں ، جولوگ عورتو ل کومر دول کی اطاعت ہے آ زادی دلانے کے داسطے لکھا کرتے ہیں ان کی مثال ایس ہے جیسے بعض کمزور اور دکوم اقوام کے پہلے افراد ز بردست اور حکمران توم کے غلبہ اور حکمرانی کو قبضہ غاصبانہ بنا کرایے استقلال اور آزادی کاغل مجاتے ہیں مگراس شوروغوغا کااس وقت تک کوئی اثر نہیں ہوسکتا جب تک مغلوب قومیں خو د کوئی ایسا وزن دار طبیعی حق حاصل نه کرلیس جوانبیس خودمختاری کے لائق نه بنا سکے۔اس صورت میں عورتوں کو آ زادی دلانے والوں کی تحریریں یا درہواہے زیادہ نہیں کیونکہ نہ عورتوں کوفطرتا کوئی ایساحق حاصل ہوگا ورنہ ان حضرات کی امید برآئے گی۔علاوہ بریں ہماری بیمثال قیاس مع انفارق ہے کیونکہ وہ محکوم تو میں جدوجہد کے ذریعے سے اس فطری حق کو حاصل کرنے کی قوت رکھتی ہیں جس کے بعد انہیں تھمران قوم کی ماتحتی ہے نکلنے کا موقع مل جائے گا مگر عورتوں کی حالت اس کے برعکس ہے۔ عورتوں کا کمال ای امر کامفتنی ہے کہ مردان کی خدمت گزاری کریں ، ان کی غذا اور راحت کا سامان بہم پہنچائیں اور انہیں کسب معاش کی مبلک جنگ میں شریک ہونے سے بچائیں۔اتنی اور الیم گرال بارخدمت کمی معاوضه کی بھی مستحق ہے۔ وہ معاوضه کیا ہے؟ یہی که مد کوعورت پر افسری ادر شخفظ کاحق دیا جائے۔باوجوداس امر کے ہم میٹیس کہتے کہ عور تیں الیی خود مختار نہیں ہوسکتی ہیں جن کی آ زادی پرمردکا کوئی د باؤند پڑسکالیکن ایس حالت میں مردکواس بات کی کچھے پروانہ ہوگی کے عورت کے فراکنش اور حقوق کاباراہے ذمہ لے۔اس کے وہ مورت کواس کے حال پر چھوڑ دے گاتا کہ مورت اپنی بسراد قات كا آب بى سامان كركاوراس صورت بىل عورت خار جى كاروبار يى مردى مزاحمت ب سدما الفائے كى ادرجس طرح آج سے ہزاروں سال قبل يا آج بھى دشى قوموں ميں ديكھا جاتا ہے، عورت آزادادرخود مخازرے كي كيكن اى كے ساتھ حددرجه كى ذكيل د حقير مخلوق بن كر \_ البذا ا كرعورتوں کی آزادی والے اسحاب اس بات کو بسند کرتے ہیں کے عورت کوایے جاتے ہوئے جہنم میں جھو تک دیں توجم خدائے پاک سے التجاکریں کے کہ بارالہاتو بیتہ ہم پرنازل نفر ما۔

جن قوموں کی نسبت لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی عور تیں اعلیٰ درجہ کی آزادی حاصل کر چکی ہیں اگران کی حالت پر سرسری طور سے غور کیا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ وہ موہوم آزادی براہ راست مردوں کے قابو میں ہے لینی اگر آج وہاں کے مردعور توں کو گھروں میں بند کر دینا چاہیں تو عور تیں بجز اطاعت کے کچھ ہیں کر سکتی ہیں اور جس طرح وہ پہلے زمانہ میں آج تک ہمیشہ مردوں کی فرما نبرداری کر تی رہیں اور کر تی ہیں۔ اس بارے میں کوئی انکار نہ کر سکیں گی۔ یہ ایک حقیقتیں ہیں کہ خواہ کوئی اپنی زبان سے ان کا اقر ارنہ کرے تاہم اس کا دل ضرور انہیں مان لے گا اور اس کے بشرہ سے بیتہ چل جائے گا کہ ان کی صدافت اس کے قلب پر نقش کا لمجر ہوگئی ہے۔ اور اس کے بشرہ سے بیتہ چل جائے گا کہ ان کی صدافت اس کے قلب پر نقش کا لمجر ہوگئی ہے۔ اور اس کے بشرہ سے بیتہ چل جائے گا کہ ان کی صدافت اس کے قلب پر نقش کا لمجر ہوگئی ہے۔

"جب مردوں کا معاملہ باعث فسادتھا تو اس کی کیا دجہ ہے کہ ورتوں کی آزادی پامال کی جاتی ہے، کیا عورتوں اور ہے، کیا عورتوں اور ہے، کیا عورتوں اور مردول کی خود مختاری عزت کی نگاہ ہے دیکھی جاتی ہے، کیا عورتوں اور مردول کے بارے میں انصاف کی دومختلف نگاہیں ہونی چاہئیں۔ کیا ہرا کیک ذی اختیار کو اس بات کی آزادی نہیں حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہا بنا اختیار صرف کرے بشر طیکہ اس کا فعل شرع وقانون کی حدے آگے ہوئے۔"

ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ولی ہی نضول ہے جیسی گلوم اور مغلوب قوموں کی چی و پکار۔ وہ بھی تو یہی چلا تی رہتی ہیں کہ جب انسان کو زندگی کے میدان میں ایک دوسر ہے پر سبقت لے جانے کا جائز حق ہے تو کیا وجہ ہے کہ کر وراور گلوم قوموں کی راہ میں رکاوٹیس حائل کی جاتی ہیں اور فاتح قوموں کے جانوں سے داسطے پچھا ورانساف ہے فاتح قوموں کے بڑھے کے لیے راستہ صاف بنایا جاتا ہے۔ کیاان کے واسطے پچھا ورانساف ہے اوران کے لیے پچھا ور؟ کیا حاکم اور گلوم قوموں کے حقوق الگ الگ ہیں؟ کیا ہرا کی ذک اختیار کو ایپ جائز حق سے فائدہ اٹھانے کا پوراموقع نہیں دیا گیا ہے، بشر طیکہ وہ قانوں کی حدسے تجاوز نہ کرے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اگر ایک شکایتی کر ور قوموں کے لیے نافع ہوتیں اور انہیں نر بردست قوموں کے باتھوں سے نجات دلا دیتیں تو ہم مان لیتے کہ عورتوں کی نسبت بھی ایک ایسا

جملہ کوئی اثر دکھائے بغیر ندر ہتا۔ آخراس کے مفید ند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہی کداسرار فطرت کا معائنداور بحسس۔انسانی زندگی کے توانین برغور کرنے سے بہتالگتا ہے کہ دو چیزوں میں مساوات اس وقت یائی جاتی ہے جبکدان کی توت کافی اور بکسال ہو۔ بیابدیمی قضیہ ہے جس کو ہر مفض ا ہے معاملات زندگی اور دوسری تو موں کے بسراو قات کی حالت میں مشاہرہ کرسکتا ہے ،اس لیے جمیں مسادات کا نام لے کر گفتگو کرنے ہے جل بیدواجب ہے کداس بارے میں قوت کی مکسانیت كالجمي لحاظ كري اور جمارے مخالفين تمسى طرح اس قانون قدرت كوظالمانة بيس كهد سكتے كيونكه ظلم اور سخت خللم اس کا نام ہے کہ دومختانف تو تیس رکھنے والے افر اد کومساوی حقوق ولائے جا کیس۔ الیی باتوں کے غیرمفید ہونے کا فقط بہی ایک باعث نہیں جوہم نے ذکر کیا بلکہ ایک دوسری بات ریجی ہے کہ وہ گفتگوکسی اور امرے تعلق رکھتی ہے اور واقعی حقیقت کچیے اور ہے۔اصل میہ ہے کہ خداوند کریم نے مرداور عورت کوالگ الگ کامل نہیں بنایا بلکہ دونوں کو ملا کر فرد کامل بنے کے کیے پیدافر مایا۔مرد کی ذات پر چند بڑے تقصانات اور کمیاں ایسی ہیں جن کی بھیل سرف عورت کر سکتی ہے اور ورتوں کی ذاتی کی مرد کے ذراجہ ہے بوری و تی ہے گراس کے لیے بیام بھی شرط ہے کہ باہم تبادلہ پذہر کمیاں براہ راست دونوں کے باہم ملنے کے وفت خود بخو دمکمل ہوجایا کریں اوروہ حالت بذات خاص میاں ہیوی دونوں کوان کے فرائنس ہے داقف بنادے جوا یک دوسرے پر ہیں۔ جب سے بات قرار یا گئی تو اب دوالی چیزیں ہیں جو ہرایک دوسرے کی محتاج ہیں مساوات کی حدمتمرر کرنے پر بات بڑھاناا کی بے عنی بات ہے اور دونوں میں سے ہرا کی کے علیحدہ علیحدہ مستقل ہونے کے مسئلہ پر بحث کرنا ایک ایسی چیز ہے جو میری سمجھے میں مطلقا نہیں آتی۔ جودو چیزیں ل کرایک شے ہونے کے لیے پیدا کی تئی ہوں اور ہم ان کوالگ الگ بجائے خود مستقل بنانا جا ہیں تو اس میں کیا خو بی نکل سکتی ہے جودو چیزیں ایک دوسر یے کی مختاج الیہ ہیں۔ ان میں ہم مساوات کا درجہ کیونکر قائم کر سکتے ہیں؟ زیادہ ہے زیادہ اس بارے میں جو پھھ میں سمجھ سکا ہوں وہ بات رہے کہ جواوگ مرد وعورت کوالگ الگ مستقل بالذات بنانے کی جدد جہد

کرتے ہیں ان کا مدعا دوا یے عضروں کو مستقل بنانے کی جدوجہدے ملتا جلتا ہے جن کی آ میزش سے پانی بنتا ہے بعنی وہ آ سیجن اور ہائیڈروجن کی متفقہ قوت سے ہرا یک کو مستقل بالذات بنانا چاہتے ہیں اورای کے ساتھ یہ بھی آ رزور کھتے ہیں کہ یہ عناصر پانی بھی بناتے رہیں۔اس لیے اگر یہ بات ممکن ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ مردوعورت الگ الگ مستقل ہوجانے کے باوجود گھرانے کی بھی تسکین کا سامان کر سیس گے۔

ہاں اس موقع پر میلوگ کہیں گے کہ جب تم عورت ومر دکوایک ہی چیزیا ایک دوسرے کامختاج اليه قرارديية ہوتو پہلے ابواب ميں خودتم نے ہى ان كالگ الگ مركز كيوں مقرر كيے ہيں اوران كومخلف بنانے كى كيوں كوشش كى ہے؟ اس كا جواب يہ ہے كہ ہمارا بيفل پيدا ہونے كے اسباب اور ہائیڈردجن کےخواص وحالات کی الگ الگ جانے اور تحقیقات کرتا ہے۔اس لیے اگر ہم نے عورت کو برنسبت مرد کے کمزور بیان کیا تو ایک عالم علم کیمیا بھی یمی کہتا ہے کہ آسیجن برنسبت ہائیڈروجن کے زیادہ وزنی ہوتا ہے اور ہم نے بیکہا ہے کہ زندگی پروزن قائم رکھنے والا قانون اور جنس نازک (عورت) کی بہتری صرف اس امری مقتضی ہے کہ گھر کی بنیا در کھنے میں عورت بہ نسبت مرد کے کئی حصے زیادہ اپن آ زادی کی قربانی پرچڑھادے توفن کیمیا کا ایک ماہر بھی کے گاکہ پانی بنانے کے لیے ہائیڈروجن کو بمقابلہ استحمیجن کے اپنی زیادہ مقدار صرف کرنی پڑتی ہے۔ یہ سخت حیرت کی بات ہے کہ عورتول کو آزادی ولانے کے خواہشمند حضرات اس بات کو نہایت بری بات تصور کرتے ہیں کہ عورت مرد کی تالع ہے اور اسے عبودیت اور اسیری کی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں مگراس پر ذرا دیر کے لیے بھی غور نہیں کرتے کہ مردا پی عورت کے نان ونفقہ کے کے کس قدر محنت اور مشقت اٹھا تا ،ا پیختین جان جو کھوں میں ڈالٹا اور ایٹا آ رام کھوتا ہے۔ کویا مرد کی سیمنت کوئی حیثیت بی نبیس رکھتی۔ای کے ساتھ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف عورت کی اطاعت ادر دوسری ان روحانی اور جسمانی محنتوں اور تکلیفوں کو جواپی عورت کی آرام رسانی کے لیے برداشت کرتاہے، ایک دوسرے کے مقابلہ پر رکھ دیں تو ہمیں صاف نظر آجائے گا کہ ورت کی غلامی محض نام کے لیے ہے ور ندوراصل مروعورت کا غلام بلکہ غلام سے بڑھ کر ہے۔ ہال کمٹر ت دیکھا جاتا ہے کہ عورت پر مرد کی اطاعت کا باراس کے لیے رنج والم کا باعث اور بر بیٹائی واضطراب کا موجب ہے تو بیصرف ان دونوں کی نادانی اور جماقت کا کرشمہ ہے ور نہ تہذیب و رہیت ہے آ راستہ ہو بوں اور شوہروں میں سے ہرایک دوسر کے نظر میں معزز بن جاتا ہے اور خودان کی جبیعتیں اپنے اپنے فرائش متعین اور تقسیم کر لیتی ہیں جس کے بعد استقلال ، آزادی اور خودان کی جبیعتیں اپنے اپنے فرائش متعین اور تقسیم کر لیتی ہیں جس کے بعد استقلال ، آزادی اور خود فرد جوایک دوسر ہے کی تعمیل کرنے اور باہم مل کر رہنے کے لیے بیدا کیے گئے ہیں ان کے مابین بیالغاظ ہے معنی ہیں ۔ ان تمام باتوں کے مقرر: و جانے اور خابت ، و جانے کے بعد کہ مرد وعورت ایک دوسر سے کے بالمقابل کوئی آزادی نہیں رکھتے بلکہ وہ دونوں ایک ہی شے ہیں ۔ اب عورت کے پر دہ میں رہنے کا مسئلہ اس کے اور مرد کے مابین مشترک بن گیا ۔ اس لیے تنہا عورت کو پر دہ کی رسم منا و سینے کا حق نہیں ہو گئا تا وقتیکا مرد بھی اس بات کونہ مان لے۔

اب یہاں ایک اور سوال بیدا ہوتا ہے کہ کیا اوگ واقعی کہتے ہیں کہ پر دہ دراصل ذلت اور اسیری کی خال مت ہے اس کے اسیری کی علامت ہے اور کیا بردہ نورت کو اس کے درجہ کمال تک جنچنے سے روکتا ہے۔اس کے جواب میں آئے مالا حظ فر مائے۔

安安安

## يرده قير كى علامت ہے يا آزادى كى ضانت؟

گزشتہ ابواب بین ہم نے بہت تشریح کے ساتھ وقورت کی اہیت اوراس کے کمال کو بیان کر دیا ہے اور تقوی کی دلیلوں سے قابت کر دکھایا ہے کہ وہ کمال عورت کو جب ہی حاصل ہوسکتا ہے جبکہ وہ مردول کے کا مول میں دخل ندد ہے۔ ہم نے بڑی چھان بین کے ساتھ ان مضرتوں کو بھی دکھایا ہے جو عورت و مرد دونوں جنسول کے باہم میل جول سے روز مرہ ظہور میں آتی رہتی ہیں اوراس باب میں ہمارا ایرارادہ ہے کہ ہم پردہ کو عورت کے استقلال ،اس کی آزادی اوراسے مرد کے بے جا غلبہ سے باز رکھنے کا واحد ذریعیاور آلہ ثابت کردکھا میں گے انشاء اللہ تعالی۔

مجموی حالتوں پر عام نظر نہ ڈالی ہوگی ان کومیری ہے بات شاعرانہ خیالات کی طرح بیکار بلند پروازی
معلوم ہوگی کین پجھا ہے لوگ بھی ملیں کے جومیری اس بات کو حقیقاً سجھ اور عقل کے نزد کی قابل
درست سجھنے کے علاوہ تاریخی شواہد ہے مدلل بھی تصور کریں گے چنا نچہاس مقام پر ہم مثالاً روئن
ایم پاڑی حالت کا نقشہ کھنچ کر دکھاتے ہیں۔ کون روئن ایم پاڑی جو تمام دول یورپ کی مال ہا اور وہ پہلاسر چشہ ہے جس ہے موجودہ یورپ کی متمدن دول عظام کی نہرین نگلیں۔ روئن حکومت کی بنیاہ شہر رو ماہیں چھے صدی قبل سے پڑی تھی۔ ابتداء یہ حکومت بہت چھوٹی مفلس اور بے حقیقت تھی پھر کی صدیوں تک رفتہ رفتہ تر تی کرتی ہوئی تدن و تہذیب کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ گئی۔ اس حکومت میں کمی صدیوں تک رفتہ بوتی کی خورتیں بھی جاتی تھیں۔ انہیں و بہدی ہوئی تھیں۔ انہیں کھی ہوئی کی اس حکومت میں اور دوا ہے گئی۔ اس حکومت میں اور دوا ہے گئی دول کی تورتیں بھی ای طرح کام کاخ کو پہند کرتی تھیں جس طرح مرد پہند کرتے ہیں اور دوا ہے گئی دول میں کام کرتی رہتی تھیں۔ ان کے شوہراور باپ بھائی صرف میدان جنگ میں سرفروش کرتے در ہے تھے۔ خانہ داری کے کاموں سے فراغت پانے کے اجد عورتوں میں کام کرتی دوتی تھی اور دوا کی کاموں سے فراغت پانے کے اجد عورتوں میں کام کرتی دوتی تھی اور دوا کی کی این کے کہڑے بنا کیں۔ رومائی

ا پنے گھر سے نکلتے دفت بھاری نقاب ہے اپنا چبرہ چھپالیتی اوراس کے اوپر ایک موٹی کمی چا دراوڑھتی جوایڑی تک لئکتی رہتی پھراس چا در پر بھی ایک مبااوراوڑھی جاتی جس کے سبب ہے اس کی شکل نظر آناتو کیا جسم کی بناوٹ کا بھی پنة لگنامشکل ، وتا تھا۔''

عورتين نهايت شخت پرده كيا كرتي تنس \_ يهال تك كهان ميں جوعورت داميكا كام كرتي تقى ده

 ا کھاڑوں میں شریک ہوں۔ عورتیں پردہ ہے تکلیں لیکن کیونکر؟ اس طرح جیسے پہلو ہے دل نکل جاتا ہے بھرکیا تھا اس مملہ آور عضر (مرد)نے موقع پایا کھن اینے حظف کے لیے ان کے اخلاق خراب كركےان كى باكيز كى كے دائن پر داغ لگائے اور ان كى شرم دحيا كوتو ڑا \_ يہاں تك كه پھر وہى عور تيں جوسات پردوں میں رہا کرتی تھیں تھیٹروں میں جانے لگیں۔ بال اور رقص کے جلسوں میں عورتوں کے ناچنے اور گانے کا مشغلہ ایجاد ہوا۔ آخر عورتوں کی حکومت اس قدر توی ہوئی کہ جو نامور مرد تدبیر ملک داری اور انظام سلطنت کے لیے پارلیمنٹ یا سینٹ کی مجلس میں ممبر منتخب ہوا کرتے ہتھے وہ بھی عورتول کے دوٹ حاصل کرنے سے مقرر ہوتے اور ان کے معمولی اشاروں پراپنے عہدول سے معزول کردیئے جائے۔ پس بیرحالت ٹابت ہوئے ہی رومانی حکومت کی بربادی شروع ہوگئی اوراس پرالی تابی آئی که تاریخ کا مطالعه کرنے والا ہر مخص اس بات کود مکھ کرجیرت زدہ اور مبہوت ہوجا تا ہے کہ رومانی حکومت کے اس شاندار قصر اور مشکم عمارت کی آئیس عورت کے نازک ہاتھوں نے کس طرح ایک ایک اینث اکھیڑ کرر کھ دی اور اس کی ساری عظمت و متانت خاک میں ملا دی۔ کیا ہیہ بات عورتوں نے اپن بدنیتی اور بداخلاتی سے کی بیس اس میں ان کا کوئی قصور نہ تھا مگر بات بیہوئی کہ انہیں بے پردہ بنایا گیا تو باقتضائے فطرت مردان پر مائل ہونے لگے اور اس کے لیے آپس میں کٹنا مرنا شروع كرديا-بياكياكسياى حقيقت بجس كے مانے ميں كوئي مخص بھى بحث كرسكتا علامه لوكس بيرول ريويوآف ريويوز وجلدامين ويشكل فساد كعنوان يوكهمتاب:

"سیای امور اور پویشکل اصول میں خرائی پڑنے کی مثالیں ہرایک زمانہ میں یکسان پائی گئی ہو ہیں اور جو بات سخت جرت میں ڈال دینے والی ہے وہ سیسے کہا گلے زمانہ میں فساد کی جو علامتیں پائی گئی تھیں وہ آئ کل بھی بجسنہ نظر آ رہی ہیں لیعنی سے کہا علی درجہ کے اخلاق کی بنیادیں منہدم کرنے کی سب سے زیادہ باعث مورت رہی ہے۔"

مر ہمارے خیال میں اس فاصل مضمون نگار کوفساد ڈالنے کا الزام عورت کے ذمہ عائد کرنے سے باز آنا بہتر تھا کیونکہ عورت بذات خود ہرگز مفندہ پرواز نہیں بلکہ مفیدہ انگیز اور شرارت مردکائی ہے۔البتہ وہ اپنی اس گھٹیا خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورت کوایک ذریعہ بنا لیتا ہے اور اس سے جال بچھانے کا کام لیتا ہے پھر آ کے چل کر فاضل مضمون نگار نے موجود ایام ک خوف دلانے دالی علامتوں کوان علامات سے ملا ٹاشر وع کیا ہے جور ومن ایم پائر کی جمہوری حکومت میں بیدا ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ وہ لکھتا ہے:

"رو مانی جمہوری حکومت کے پچھلے دور میں مد بران سلطنت اوراعیان مملکت نازک مزاج اور عیش بیند عورتیں ان دنوں بکثرت پائی عیش بیند عورتوں کی صحبت بہت پیند کرنے گئے تھے اورا اسی عورتیں ان دنوں بکثرت پائی جاتی ہے۔ جبیبا کہ عورتوں کی جاتی ہے۔ جبیبا کہ عورتوں کی طرف انظر کرنے سے معلوم : و تا ہے۔ و بیش بیندی اور آرائش و زیبائش کے جیجے مٹ جاتی طرف انظر کرنے سے معلوم : و تا ہے۔ و بیش بیندی اور آرائش و زیبائش کے جیجے مٹ جاتی ہیں اور شوق ان کا یہ جنون کے ورجہ تک بینج گیا ہے۔ "

آ خرکوئی بتائے کہ دومائی تو م جس کوعظمت و ہزرگی کی محبت نے تر تی وتدن کے اعلیٰ ذینہ پر
پہنچا دیا ہے۔ اپنے ہزرگوں کے کارنا ہے ول ہے ہما اگر تنزل اور ادبار کے تاریک غاریس کیوں
گرگئی۔ اے اتن ترتی اورعظمت حاصل کر لینے کے بعد تباہی و ذلت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے
کیوں شرم نہیں آئی؟ یہ تصور کیوکر کیا جاسکتا ہے کہ ایک ایسی قوم جواپنے عروجی وعظمت کے عہد میں
عورتوں کو خت پردہ کی پابندر کھتی تھی۔ آخر اس بات پر راہنی ہوگئی کہ اس کی وہی خانہ نشین عورتیں
بادشاہ وں اور وزیروں کی جس وقت چاہیں ان کے عہدوں ہے معزول کرادیں۔ پہنے ہمیں نہیں آتا
کہ سیر جرت آگیز انتہا ہے کیوکر ، والے ضروری ہے کہ بیام تدریجی رفتار سے ظہور میں آبیا ہو۔ بے شک
سے حالت رفتہ رفتہ نشو ونما پاتی رہی۔ پہلے اس معاملہ کو پجھ وقعت نہیں وی گئی پھر جب بیآ گا، ندر ہی
اندر سلگ کر شعلہ زن ہوئی ، تو مہلک بیاری بیک بارگی جسم و جان کو جلا کر سیاہ بنا گئی۔ انیسویں صدی
کے انسائیکلو پیڈیا کا مصنف لکھتا ہے:

" عورتول میں عیش پیندی اور بناؤ سنگار کی مجنونانه محبت سرف اس زمانه بیس برزهی جوروش حکومت کی شہنشان کا دورتھاورنه جس وقت رومانی سلطنت ایک جمہوری حکومت تھی ان دنوں عورت کی زندگی منزلی دائر ہیں ہی محدود تھی اور وہ گھر میں بیٹھی کیاس کا سوت کا تا کرتی تھی گر روما کے ملک میں آ رام بیندی کورفتہ رفتہ ترتی ہوتی گئے۔ یہاں تک کہ شہور رومانی فلاسفر کائن اپن توم کواس خطرہ سے ڈرانے پر کمر بستہ ہوا جوایک دن ان پر بربادی لانے والا تھا۔''

اس زمانہ میں کائن نے وہی کام کیا جوآج ہمارے ملک میں پردہ نسواں کے طرفدار کررہے
ہیں۔ بچ ہے کہ تاریخ بلیف بلیف کر اپنا جلوہ دکھاتی ہے گرکاٹن کی نصیحت اس وقت مفید نہ پڑی
چنا نچہ اس کے تھوڑے دن بعدرہ مانیوں کے امارات کے ٹھاٹھ اوراان کی عشرت پرئی حدسے گزر
گئی۔ اس کے بعد مصنف کتاب نے رو مانیوں کے لباس کی تشمیس اور عورتوں کے بناؤ سنگار کی
وضعوں کا مفصل حال تح بر کیا ہے جس کے بیان کرنے کا کوئی نفخ نہیں۔ اس لیے ہم اسے چھوڑ کر سے
دکھانا چا ہتے ہیں کہ کاٹن نے اپنی توم ہے کیا کہا تھا اوران کو پردہ کی رہم مٹانے کے خطرات سے
مس طرح ڈرایا تھا؟ پھر اس کے تمام اقوال کیونکر پورے اور صحیح اترے۔ بیسب ایسے تاریخی
واقعات ہیں جو ہمارے سوااور قوموں پرگزر چکے ہیں۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہان کو بخو بی
ذہن شین کرلیس کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہاس وقت ہم ایک خطرنا ک راستے پر چل رہے ہیں۔
انیسویں صدی کے انسائیکلو پیڈیا کا مصنف لکھتا ہے کہ:

جس وفت رومانیوں نے اس قانون کے منسوخ کرانے کے لیے بغاوت اور شورش برپا کی جوعور توں کے بناو مندگار کی حد ہے مقرر کرنے کے واسطے پاس ہوا تھا تو روما کا مشہور عالم وعلیم جودوسوسال قبل میں گزرا ہے اپن توم کے جمع میں کھڑا ہوکران سے کہنے لگا:

" روما کے رہے والو! کیاتم کو میروہ تم پیدا ہوگیا ہے کہ اگرتم عورتوں کوان بند شوں کے تو ڈبھینے میں مدودو کے جوانہیں اس وقت پوری طرح خود مختاری نہیں دیتی ہیں اور جوانہیں مجبوراً اسپے شوہروں کی مطبع بنائے ہوئے ہیں تو ان کی ناز برداری اوران کا راضی رکھنا ایک آسان کا م ہوگا ۔ کیا آج باوجودان بند شوں کے بھی ہم ان ہے بشکل ان فرائف اور واجبات کی پابندی نہیں کراسکتے جوان کے ذھے گئے ہیں۔ کیا تمہارے خیال میں میہ بات نہیں آتی کہ آگے جل کرعورتیں ہماری برابری کا دعویٰ کریں گی اور ہم کواپنی اطاعت پر مجبور کرلیں گی۔ تم

بی بتاؤکہ عورتوں نے جوشورش برپاک ہے اور جیسا بغاوت انگیز اجتاع کیا ہے وہ اپنے تیک اس جرم ہے بری ثابت کرنے کے لیے کون ک معقول جمت پیش کرسکتی ہیں۔ سنوا ان ہی عورتوں میں ہے ایک عورت نے خود مجھ کو یہ جواب دیا تھا کہ بماری خوشی ہے کہ ہم سرے یا قوات تک سونے میں لدی بوئی اور خوشما قر مزی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہواروں کے یاؤں تک سونے میں لدی بوئی اور خوشما قر مزی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہواروں کے دن اور تہام دوسر سے دنوں میں شہر کی گلیوں اور سروکوں پر بیر کریں اور خوشما گاڑیوں پر سوار ہو کرائی منسوخ شدہ قانون پر (جس کا منشابیتا کہ عورتمیں بہت آ زادنہ ہوں) اپنی فتح مندی کرائی منسوخ شدہ قانون پر (جس کا منشابیتا کہ عورتمیں بہت آ زادنہ ہوں) اپنی فتح مندی فاہر کرنے کے لیے سرکو تکلیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ جس طرح تم مردوں کو اجتاب کی فاہر کرنے ہوئی ہم کو بھی آ زادی ہے۔ ہمارے ووٹ لیے جا نمیں (موجودہ حالت اس وقت سے کس قدر مشابہ ہے ) اور ہمارا مقتمد سے سے کہ ہمارے اخراجات اور زیب وزینت کے سامان کی کوئی حدمقر رہ ہوں۔

''رومانیو! تم نے جیسے اکثر مردوں اور عورتوں کی نضول خرچی کا شاکی پایا: وگا بلکہ میں نے عام او گوں اور خود قانون دان اور قانون ساز اسحاب کی نضول خرچی کی شکایت بھی کی ہوگ ہم نے میری زبان ہے اکثر یہ بات سی ہوگی کہ ہماری جمہوری حکومت دو متناقض بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ایک بنوی دوسری فیش پسندی۔ یا در کھو کہ انہیں دونوں بیماریوں نے بڑے بڑے بڑے متندن اور ترقی یا فتہ ملکوں کا ستیا تاس کر ڈالا ہے اور ڈروکہ وہی روز برتم پر بھی آنے والا ہے۔''

"کاٹن کواس بارے میں کوئی کامیابی نہ: وکی اور وہ قانون منسوخ : و نے ہے نہ نیج سکالیکن اس کے ساتھ یہ بی جن باتوں ہے کاٹن نے قوم کو ٹوف دایا یا تھاوہ ترف بحرف پوری اتریں۔"
ہماری موجودہ معاشرت جس ہے عور توں کو حد ہے بڑھی ہوگی آ زادی نصیب ہے اس کی حالت پر نظر ڈالنے ہے وکھائی دیتا ہے کہ عور توں کی کمینہ خواہش اور ان کا انوشوق انہیں ہمیشہ اپنی قالت پر نظر ڈالنے ہے وکھائی دیتا ہے کہ عور توں کی کمینہ خواہش اور ان کا انوشوق انہیں ہمیشہ اپنی آ رائتگی اور بناؤسڈگار پر مائل رکھتا ہے بیہاں تک کہ جو چیز ان کی خوبصورتی اور خوشنمائی کو برد ھائے

اس کے حاصل کرنے کے لیے ان پر دیوانگی کا عالم طاری ہوجا تا ہے۔ بیسب باتیں اس حالت سے بھی بڑھ کرخطرناک اور خوف دلانے والی ہیں جو ''روما'' کے ملک کی بیان ہوئی ہیں۔ خیر ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اب دکھانا جاہتے ہیں کہرومانی سلطنت کی بنیاد ہلنے اور اس میں خلل واتع ہونے کے بعد کیا صورت باقی رہی؟ عروج ملک کے زمانہ میں بھی وہاں کی عورتیں برابر سونے میں لدی ہوئی قرمزی رنگ کے کیڑے پہنے ہوئے سڑکوں پر پھرتی اور اعلیٰ درجہ کی گاڑیوں میں بیٹے کرنگتی رہیں؟ ہرگز! نہیں بلکہ بجائے اس کے بیہ منظر پیش نگاہ آیا کہ رومانی مردول نے اپنی عورتول پر گوشت کھانا، ہنسنا بولنا اور بات جیت کرنا بھی حرام قراردے دیا۔ یہاں تک کہان کے منہ پر "موزسير" نامي أيك منتحكم قفل لگاديا تاكه بول بي نه سكيل به جالت صرف عام عورتوں كي نبيس بلكه رئیس وامیر، کمینے اور شریف، عالم وجابل سب کی عورتوں پریہی آفت طاری ہوئی۔ پھرعورت کی اسیری اس سے بھی بڑھی جتی کہ ستر ہویں صدی عیسوی کے زمانے میں خاص روما میں اعلیٰ درجہ کے قابل اور فاصل آدميون كاايك جلسهواجس مين بيهوال پيش كيا كيا كيا كه ماعورت مين بهي جان ہے۔ اگر میں ناظرین سے وہ کیفیتیں بیان کرنا جا ہوں جوعورت کے جرائم کی تحقیقات میں ظہو ر پذر بوئی تھیں یا جس طرح کے مختلف آلات ان غریبوں کی ایذادہی کے واسطے استعال کیے جاتے تصفو میرے دل میں نداس قدر توت ہے کہ ان کو بیان کرسکوں اور ناتلم میں اتن طافت ہے كهوه لكھ سكے۔ بال اگركوئي مصوراس قدر جرات كرے كه وه ان مجرمه عورتوں كى تصور يكتيج دے جن کے جسموں پر قطران ٹرکایا جاتا تھا۔ جو گھوڑیوں کے ساتھ باندھ کے تھیٹی جاتی تھیں اور مھوڑے ہرطرف دوڑتے پھرتے تھے۔ان بیجاریوں کی ہڑیاں پہلیاں تک چور چور ہوجاتی تھیں جبکہ بہت ی عور تیں سنتونوں کے ساتھ باندھ دی جایا کرتی تھیں اور ان کے بیچے آگ روش کردی جاتی تھی جس کی سوزش ہے ان کا گوشت گل گل کر گرجا تا تھا اور ایسی بری حالبت ہے ان کی جان تکلتی جس کے خیال کرنے سے کلیج تھرااٹھتا ہےاور دل مھٹنے لگتا ہے" ریویو آف ریویوز" کی پندرہویں جلد میں بیتمام حالات ۴۲ مفصل درج ہیں اوران کے مطالعے ہے معلوم ہوتا ہے کہ سنگدل مردوں نے ان عور تول کو کس طرح ہے قیدمصیبت میں ڈالا ہے۔ سلمان تورت \_\_\_\_\_\_

ان انقالہات کودیکھنے والا مہوت ہو کررہ جاتا ہے۔ وہ جیرت زدہ ہوکرائے دل ہے سوال کرتا ہے کہ بہی فور تیں ابھی کل کی بات ہے کہ بوری آ زادی ہے بہرہ وراور مردول پر حکمرانی کرتی تھیں۔ آن ان کی بیدحالت کیوکر ہوگئی کہوہ بے رحمانہ انسانی مظالم کا شکار ہورہی ہیں۔ مظالم جن کے تضور سے بدن کے رو تگئے گئر ہے : وجاتے ہیں اور جو حدورجہ کے وحشیانہ ، و نے کی حیثیت سے انسانی افعال قیار نہیں کے جاسکتے۔ آخر بید جیرت خیز کا یا پلٹ کیوکر ہوئی ؟ اور اس تبدیلی کے بیدا ، و نے ک مجودیت مجہ کیا ہے؟ وہ وہ کیا چہتی جس نے ورت کی سابقہ آزاد کی کونا بود کر کے اس کی جگد اسے امیر کی ، عبودیت اور اس قتم کے وحشیانہ برتی قبی بہتا کر دیا۔ بیتمام سوالات تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کے دل میں بیدا ، وال گے اور اس قتم کے اور وہ ان کے جوابات اس وقت تک نہیں پاسکیں کے جب تک علم النفس اور علم العمر ان بیدا ، وال کی جیتان بین نہ کریں جو ایک ہی چوڑی بحث ہے گئی ہم اس کا ما جسل صرف و دلفظوں میں بیان کرتے ہیں :

اجس وقت رومانیوں کی تکومت وسلطنت خوب عروت پر آئی ۔ دوم عرفت و مظمت کے ساتھ دنیا کے باتی قو موں پر خالب آئے اور روئے زیبن پر انیا کو گر شخص خیس رہ کیا جوان کے سات چوں و چرا کر سے توان کی داول میں بیش پہندی اور راحت بلی کی مجبت نے گھر بنایا اور یہ دونوں اس وقت تک بوری نہیں ، و سکتیں جب تک اس میں مر داور عورت دونوں جنسوں کا با جمی میں جو ل نہ ہو ۔ امل روما کی طبیعتوں میں یونان کے بدت و اور اور ان دران جنسوں کا با جمی میں جو گئی تھی جو بونانیوں کے مقلد تھے۔ اس کے انہوں نے اپنی مورتوں کو پر دہ ہے آزاد کر انانشروں کی اور ان ہو لیا۔ مر داور تورت کے اس آزادانہ میل مورتوں کو بردہ ہو اور تورت کے اس آزادانہ میل میں بولیا۔ مر داور تورت کے اس آزادانہ میل جول کی وجہ سے روماوالوں میں جیسی کمینہ عادتیں اور کنری مسلمیں پیدا، و کئی تعیس میراقلم ان جول کی وجہ سے روماوالوں میں جیسی کمینہ عادتیں مردہ ہو کئیں اور اداد ہو گئی اور خوار میں کہنے ہو گئے اور کر بردی و خانہ جنگی کا زور ہوااور کر بردی و خانہ جنگی کا زور ہوااور میں کمینہ بین آگیا مجربوان میں باہمی چھمک اور خوز بردی و خانہ جنگی کا زور ہوااور

بیفساداس قدر بردها کهانسانیت اوراخلاق کاان میں ناطه تک نہیں ره گیا۔اس حالت کے دوران بہت ی نی باتیں الی بھی بیش آئیں جنہوں نے حالات کارخ بلید دیا اور لوگوں کے دنوں میں بیرخیال جمادیا کہان تمام خرابیوں کی جرمھن عورتیں ہیں اس کیے عورتوں سے ناراضگی بڑھنے لگی ان پرون بدن سختیاں کی جانے لگیں حی کہ معاملہ بڑھتے بڑھتے اس ورہے تک پہنے گیا جے میں قرون وسطی سے لے کرستر ہویں صدی کے غاتمہ بلکہ اٹھار ہویں ، صدی کے آغاز تک کی حالت دکھاتے ہوئے تر رکر آیا ہوں اور جھے نظر آتا ہے کہ مغربی مما لک (یورپ) کے لوگ آج پھر بعینہ وہی حالت از سرنو قائم کرنا جائے ہیں کیونکہ وہ ہر روزعورتول كومفتول بنانے كے ليے نئے نئے اسباب اورخودان پر فريفتہ ہونے كے تازہ بہ تازہ ڈھنگ ایجاداخر اع کرتے رہتے ہیں اوران کی پاک دامنی اور طہارت پر جملے کرنے کے واسطے طرح طرح کے وسائل استعال میں لا کر اس کی تدبیر کر رہے ہیں تا کہ جس مصیبت میں عورتوں کی اگلی بہنیں مبتلا ہو چکی ہیں ولیمی ہی آفت میں موجودہ عورتوں کو مبتلا كريں۔ بيورپ كے تمام عقلنداور فلاسفرلوگ اس بات كو بخو بی مجھ گئے ہیں اور اب بيہ بات ان کے نزد یک اتن واضح ہوگئ ہے کہ انسائیکلو پیڈیا تک میں لکھی گئی ہیں۔جیسا کہ اس سے پہلے بہت سے مقاموں پر وہ عبار تیں نقل کی گئی ہیں اور آ کے چل کر اس ہے بھی زیادہ اہم امو رمعلوم ہوں کے بین بیچاری عورت مرد کے ہاتھوں میں گلبازی کی حیثیت سے زیادہ مرتبہ ہیں ر کھتی۔ عجیب ہات سے کہ مرداین دینداری کے زمانہ میں عورت کو پردہ کی قید میں رکھتا ہے پھرجس دفت اس کے دل میں عیش پرسی اور لہوولعب کی محبت داخل ہوتی ہے تو عورت کو پر دہ سے نکال کراس کی کزوری سے دل بہلاتا ہے اور انواع واقسام کی زیب وزینت اور بناؤ سنگار کے سامان ایجا دکر کے عورت کوعشرت پہنداور بداخلاق بنا دینے کے بعد آخر اسے ا ہے کیے بارگرال کیے کر دوبارہ پہلے ہے بھی زیادہ سخت اور مصیبت ناک قید میں ڈال دیا كرتا ہے تو اس حال میں مسلمان خاتون كا بردہ میں رہنا اس كے ليے اس طرح كى مصيبت

### Marfat.com

میں بتلا ہونے سے بیخ کا بہت عمدہ ذراید ہے ادراس کے مرتبہ کمال کا محافظ۔اسلام نے فورت کواپنے حکیما فرق انین کے مضبوط و متحکم احاطین پناہ دی ہے۔وہ قوانین جو مسلمانوں کے دل نشیں ہوکران کے صفحہ قلب پرنقش فی المجر بورے ہیں ادر جب تک دداپنادین بدل کر کسی اور ذہب کے پابند نہ ہوجا کمیں، ہرگز اس تعین ادر پائیدار چارد یواری کو منہدم نہیں کر سے بیتے کیا تم نہیں و کیعتے کے مسلمان خاتون چودہ سوسال سے ان تمام انقلا بات کی ذو سے محفوظ رہتی چلی آئی ہے جواس کے سواد نیا کی ادرعورتوں پرطاری ہوئے اورجس کا ایک شمہ تم کودکھا یا بھی جا چکا۔اس لیے تم بی بتاؤ کہ پردہ سے بڑھ کر اورکون ایسی مبارک نعمت ہے جو عورت کومرد کے ہاتھوں ہیں گلبازی یا محلونا بنانے سے محفوظ رکھ سکتا کہ عورت مردکی نفسائی خوان شوں کا شکار اور اس کے اشاروں کا تابع ہونے سے فن سے کے کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ نوان شورتی جس قسم کی سنگدلی اور بے رتبی کا مسلسل کی صدیوں تک شکار رہیں اس نور شین جس قسم کی سنگدلی اور بے رتبی کا مسلسل کی صدیوں تک شکار رہیں اس مورتحال ہے مسلمان خاتون کو پردہ کے سواکسی اور چیز نے بچائے رکھا؟ ہرگر نہیں پھر کیا وجہ سے کہ ہم ایسی میں فرشس کورک کرنے پرآ مادہ ہوں۔''

كتاب المراة الحديدة "ك و لف فرمات بين كه:

''یورپ میں اس وقت بہت ی بتما نمتیں اس قتم کی ہیں جو حکومت ہے تخت ترین مطالب

بزدر منوائے پر آمادہ بو جاتی ہیں لیکن ای کے ساتھ ان میں ہے کی جماعت نے آئ تک تک

نورتوں کے پردہ میں رکھنے کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ وہاں تو اس کے برعس حالت ہے کیونکہ

ذبی گروہ ہاو جو دعورتوں کی آزاد کی اور ان کے جفو ق کے جو نورتوں کو مردوں کے ساتھ ہم

مرتبہ بناد ہے۔ اس بارے میں معتدل المشر باور متوسط خیال رکھنے والے اشخاص کے ہم

آ ہنگ رہے ۔ اس لیے جمعی سوال کرنے کاحق ہے کہا تفاق کا راز اور سبب کیا ہے؟''

ہم کہتے ہیں کہ موجودہ زمانہ کے فاسفہ کا مئوسس آگسٹ کونٹ اور تمام فلاسفہ وقت جو فاسفہ حسی

کے زیر دست عالم اور یورپ کے ان بڑے ہاوگوں میں شار ہوتے ہیں جن کی رائے حقائق اشیاء پر

محکم لگانے کے بارے میں سارے ملک کے زدیکہ مسلم ہوتی ہے، ان سب لوگوں کی رائے ہے کہ عورت کو صرف اس نمائتی آ زادی کا ضرورت سے زیادہ حصہ بی نہیں بل گیا ہے بلکہ وہ اپنی طبیعی حدود سے بھی خارج ہوگئ ہے۔ چنانچان لوگوں کے اقوال پچھلے ابوا بمیں ہم نقل کر پچے ہیں اوروہ اقوال ہمارے اس دعوے کو بخو بی ٹابت کر کے فاضل مؤلف کے قول کی تر دید کرنے کے لیے کانی ہوں اس راس دعوے کو بخو بی ٹابت کر کے فاضل مؤلف کے قول کی تر دید کرنے کے لیے کانی ہیں۔ اس زمانہ میں نامی گرامی عالموں اور تقلمندوں کے ایسے بی اقوال موجود ہونے کے علاوہ سب ہیں۔ اس زمانہ میں نامی گرامی عالموں اور تقلمندوں کے ایسے بی اقوال موجود ہونے کے علاوہ سب سے زیادہ قابل اعتبار انسائیکلو پیڈیا کا فیصلہ ہے جوعلوم عصر سے کا نچوڑ اور عقلائے یورپ کی آ راء کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا کا مصنف عور توں کے فتنہ میں پڑنے کی وجہ سے مملکت روما کی شامہ ہے۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا کا مصنف عور توں کے فتنہ میں پڑنے کی وجہ سے مملکت روما کی تابی کا حال کھنے کے بعد نہایت دردانگیز الفاظ میں یہ بھی تح ریکر تا ہے کہ:

" ہماری موجودہ سوسائٹی میں بھی جس میں عورتوں کو حدے زیادہ آزادی ملی ہے، نظر آرہا ہے کہ عورت کے مذاق کی کمینگی اور اس کی وہ شدید خواہش جواسے ہمیشہ اپنی آ رائتگی اور ا فزائش حسن و جمال کی فکروں میں مصروف رکھتی ہے۔ آخراس حالت سے بھی کئی درجہ بڑھ کر آ فنت زدہ اور ہولناک ثابت ہوگی جوہم سے پہلے روما والوں پر گزر چکی ہے۔ایک ایشیائی آ دمی اس جملہ کوئ کرچونک پڑے گا کیونکہ بیاس کے وہم و گمان کے بالکل خلاف ہے، مگروہ بیچارہ معذورر کھنے کے قابل ہے کیونکہاہے ایک مدت سے بورپ کی مادی مدنیت کی ہرا یک شکل کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی عادت پڑ چکی ہے اس کے دل میں بیدہ ہم سا گیا ہے کہ اس مدنیت کاراز مجھ لیناایشیائی لوگوں کے دماغ کا کام جیس۔ان کے بست خیالات تدن بورپ کے بلند کنگروں تک نہیں پہنے سکتے اوراس کے ایشیاوالوں کو بور بی مدنیت پر نکتہ جینی کرنے کا کوئی حق نہیں۔' انسائيكوپيڈيا كامصنف بہت كھ حالات بيان كرنے كے بعد پھرلكھتاہے: " بے شک چھہم ہی وہ پہلے تھی نہیں ہیں جن کوعورتوں کی زینت پیندی کاروز بروز ہمارے اخلاق پر برااٹر ڈالنامحسوں ہواہے بلکہ ہمارے ناموراہل قلم حضرات نے بھی اس موضوع پر غامہ فرسائی میں کی نہیں کی اور ہٹارے بکٹرت ناول جوعام پسندیدگی کی نظروں سے دیکھے گے ہیں اس خرائی کا موٹر ہیراہ میں ذکر کر تھے ہیں جو کورتوں کے جنون تک پہنچے ہوئے بناؤ سنگار کی خواہش سے گھر انوں کی ہربادی کا سبب بن جاتی ہاں لیے ہماری تبحد میں نہیں آتا کہ اس کے ہماری سے گھر انوں کی ہربادی کا سبب بن جاتی ہودہ مدنیت کی جڑیں کھود سے کہ اس بیاری سے ہمارا جی ہے کہ کھود سے کہ اس بیاری سے ہمارا جی ہے کہ کہ ہو ہماری موجودہ مدنیت کی جڑیں کھود سے ڈالتی ہادراس کو ہمت جلدہ عدوم و ہرباد کرد ہے کی دھمکی دیتی رہی ہے یادوس افظوں ہیں فراتی ہے دوک میدا کے لاعلاق تنزل ہے۔

پھرا کر بورپ باوجوداین قدر شوکت وعظمت ، توت وطاقت اور کشرت اسباب و دولت مندی کے اسيخ انسائيكلو بيڈيا اور اسپنے نامور اہل قلم كى زبان سەپئورتۇل كى نىنول خرچى اور حدے زياد و كر آ رائش کا ذکر کیا ہے اور اسے تباہی و ہر بادی کا موجب بنا کرالیمی تہذیب کو باعث زوال قرار دیا ہے۔ تو خیال کرنے کی بات ہے کہ ایشیائی مما لک جو پہلے ہی افلاس و تباہی کے خار ہیں کرے ویے میں ، تورتوں کے لیے بناؤ سفٹار کا سامان کر کئے س میں بین کرفتار : وں کے ؟ ناظرین! آپ نے دیکھا :و کا کہ میں عوراؤں کے لیے بائتہار یا ک دامن اور عفت بیند رہے کے پردہ کی ننه درت پرز در تهین ویتا اور صرف ای فرض سے ان کو پروؤ میں رکھنا تھیں بیا بتا بلکہ میرے ایسا كرنے كى ديبه ايك ہے اور وہ يہ ہے كه اس طرح عورت كى نازك جنس كے حقوق يامال ہوتے ہیں۔کوان نازک جنس؟ جس کے خیالات اعلی درجہ کے اور جس کے بی جوش حدیث بڑھ کر قابل قدر ہیں جوشم وحیا کی بلی اور لیکی وطہارت کی دیوی ہے۔ بیالک مانی ہوئی بات ہے کہ اختاتی توت اوروه إخلاتي قوت جوانسان کي سرشت بين داخل هيدمردون کي نسبت مورنون بين زياده بيشى : ونى اورنها يت بيمتى ب يورتول كى آبر ومردول كى آبرو بساس واسط برده كوين ايك مستكم قاعه بهجتا ، ول جس كاندريناه لے كروهم دوں كنترم ناكے تمادں سے محفوظ روسكتى ہاداس تمله آور جنس کی شرارت ان کونسر رنبیں پہنچا سکتی۔ مردوں کو اس بات پر اعتماد ہوتا ہے کہ ان کی جسمانی ترکیب میں کوئی ایس بات نیں یائی جاتی جوان کو بدجیان ; و نے کی حالت میں ایتوپٹا بدنام بھی کر سکے۔ایک مرد بظاہر نیک بن کر خفیہ طور ہے برچانی کرسکتا ہے اور اس کا پر دہ بھی ڈھٹار ہتا ہے،ای دیہ سے دیکا جاتا ہے کہ ب باک مرد بردی بردی کوششوں اور بجیب ترکیبوں سے مورتوں کوا پی جانب مالل کر لیتے ہیں۔ حوادث عالم کی جیمان بین کرنے ہے معلوم ، وتا ہے کہ عورت کو

#### Marfat.com

بدچلن اور اس کی اخلاقی طہارت کونجس کرنے والا صرف مرد ہے۔ یہاں تک کہ مصری اخبار دومقطم' نے اپنی ۸فروری ۱۹۰۱ء کی اشاعت میں عمرانی لحاظ سے پردہ کو بری رسم بتاتے ہوئے اس واضح اور عیال حقیقت کوبھی پیش کیا چنانچہ وہ لکھتا ہے:

"مرایک معاشرت اور سوسائی کی تاری اس بات برگوائی ویتی ہے کہ عفت و پاک دامنی کی اعلیٰ صفت برمروہی تملی آ ورہوتا ہے اور عورت مدا فعت کرتی ہے۔"

البذااس صورت میں کیا ہے بات قرین انصاف ہوگی کہ ہم کوئی ایساذر بعہ تلاش کریں جس کی اعانت سے کمزور اور نزاکت مآ ب عورت کو سنگدل اور بدچلن مرد سے بچاسکیں؟ کیا کوئی ایسا انصاف نہیں کہ ہم عورتوں کو بے حیا مرد کی چالبازیوں کے چنگل سے بچانے کی بچھ تو تذہیر کریں جس وقت ہم عورت کو بدچلن ہونے کے لحاظ سے ہرا بھلا کہنے پر آمادہ ہوجاتے ہیں تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کمزور مخلوق مرد کے شیطانی حیاوں اور اکروں کے جال سے کیونکر نے سختی تھی جبکہ خونو ارشیر باوجود جنگلوں میں زندگی بسر کرنے اور از دھے باوجود تاریک عاروں اور عیش بلوں فرخوارشیر باوجود جنگلوں میں زندگی بسر کرنے اور از دھے باوجود تاریک عاروں اور عیش بلوں میں دینے ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ لوگ عورت کو کس طرح کی مخلوق دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیاان کے خیال ہیں عورت اپنی نفسانی دہا کر فرشتہ بن جائے ، اگر میر خیال ہے تو نہایت افسوں کا مقام ہے۔ کیا ہیہ ہا تیں ہدد دجہ کی سنگد کی پرنہیں دلالت کرتیں؟ کیا ہیں خت سے خت قید نہیں؟ بعض لوگ کہیں گے کہ تم پھر مردوں کو پردہ میں رہنے کا تھم کیوں نہیں دیتے ؟ عورتوں ہی پراس قدر ترخی روار کھئی کہ وہ یچاریاں گھروں کی چارد بواری میں قید کر دی جا کی کیوں جائز رکھی ہے؟ کیا ہے پردہ کی قید عورتوں کی حق تلفی کے جائی گئی کے جائے کی پیش بندی نہیں؟ ہم اس کا ہے جواب دیں گے کہ جب عورتوں کا مردوں سے الگ رکھا جانا ضردولی اور لا بدی امر ہے اور عورتوں کا دطیقہ طبعی منز کی زندگی تک محدود ہونے سے ان کا گھر سے ہا ہرنکل کرخار جی کا موں میں مشغول ہونا ایک سخت معاشرتی خلل ہے تو اس بات پر لحاظ کرتے ہو گئی کہ درجہ کا ہوا ہے جائی کہ درجہ کا ہوا ہے اختیار کرلیں اور زیادہ مصرت رساں بات کوئرک کردیں نقصانوں میں جونقصان کم درجہ کا ہوا ہے اختیار کرلیں اور زیادہ مصرت رساں بات کوئرک کردیں

مسلمان عورت \_\_\_\_\_

ورندا گرکوئی دا نااور فاضل شخص مردول کے واسطے کسی ایسی تدبیر کوایجاد کرے جس پر کاربندر ہے ہے وہ عورت پر جملہ آور نہ ہو سکیس تو مجھے امید بلکہ یقین ہے کہ عورت کی نازک جنس کو آفات زمانہ سے محفوظ رکھنے کے لیے مسلمان اوگ اس تدبیر پر سب سے پہلے بدول و جان مل کریں گے۔ اخبار 'المقطم'' کھتا ہے:

"پاک دامنی کا تحفظ کرنے کے لیے سوسائن میں پردہ کوئی اعلیٰ درجہ کی چیز ٹابت نہیں ہوئی اور است نہیں ہوئی اور مصنفین میں ہم کوا کی فخص ہمارے اس دعوے کی محت پریہ بات شاہر ہے کہ نامی اہل قلم اور مصنفین میں ہم کوا کی فخص بھی ایسانہیں مانیا جواس بات کا دعویٰ کر سکے کہ شہر کی پردہ نشین لڑکیاں بے پردہ پھرنے والی دیائی اور بدوی لڑکیوں کی نسبت زیادہ صاحب خفت اور پاک دامن ہوتی ہیں ادر کسان مورت یا بدوی ورت کی آبرو پردہ نشین بی بی کی طرح محفوظ نہیں رہتی۔"

ہم ہمی کہتے ہیں کہ اس بات کو ہر خفس سے سلیم کرے گا گرای کے ساتھ ہمیں ہے بات ہمی نہ ہولنا چاہیے کہ ایک کسان عورت اور ایک جدوئی عورت جو بے پردہ اور بے نقاب رہتی ہیں، وہ کسب معاش کی جنگ میں اور دنیا کے زندہ رکھنے کے جھڑوں کی اوئی ترین حالت میں ہوتی ہیں اور سانیکواورتی ( علم النفس ) نے شاہت کرد کھایا ہے کہ جوانسان ایس حالت میں ہوتا ہے اسے محض اپنی جان اور جسم کو ہلاکت ہے ، بخابر یں ایس عورتوں کے پاس کوئی اس مقتم کا وقت ہی نیدں پچتا جس میں ان پر کھیل اور تفرق کے مغیالات عالب آ کر انہیں ان کے نفسائی جذبات ہے اثر پذیر ہوئے کی مور بنادیں تم ان کو دیکھو کے کہ وہ اپنے شو ہروں یا ماں باپ کے ساتھ سارا دون بخت جسمانی محنت کے کاموں میں ہر کرتی ہیں اور جس وقت رات آ جاتی ہو ان ان کو آ رام حاصل کرنے کے خواہاں بنادیتے ہیں، اس لیے تم دیکھو گے کہ سان یا ہوئ خور ہیں ان تا مال مل کیا جوا ہے ہر اوقات کی فکر ہے نجات داا دے تو وہ سب کے سان یا ہوئ خور دوں کی نظر ہے او جانے کی تدبیر کرے گی ۔ اب رہا ہو جانے کی تدبیر کرے گی۔ اب رہا ہو تا نے کی تدبیر کرے گی۔ اب رہا ہو تا نے کی تدبیر کرے گی۔ اب رہا ہو تا نے کی تدبیر کرے گی۔ اب رہا ہوتا کی تا مقر کی کے اب رہا ہوتا کی تا ہوئی کی دائن کے اعلی دور مردوں کی نظر ہے او جانے کی صورت میں پاک دائنی کے اعلی دور اس کی میں کی دائنی کے اعلی دور کروں کی نظر ہے اور می دوت اخلاق بندش ٹوٹ جانے کی صورت میں پاک دائنی کے اعلی دور کہ اس کی کے اس کی دائنی کے اعلی دور کیا تھی کے اعلی دور کیا تھیں کو دور کی کور کیا تھیں کی کور کے کیا کی کی کی کی کی کور کے کیا گوئی کے اعلی دور کور کی کور کیا تھیں کی دائنی کے اعلی دور کیا تھی کے اعلی کی دائنی کے اعلی دور کیا گوئی کے ایک دائنی کے اعلی دور کیا گوئی کے ایک دائنی کے اعلی دور کور کیا گوئی کی کیا گوئی کی کور کیا گوئی کے اس کی دائن کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کور کیا گوئی کے ایک دائنی کے اعلی دور کی کور کیا گوئی کیا گوئیں کی دائی کی کور کی کور کیا گوئی کور کور کیا گوئی کے ایک کی کور کیا گوئی کور کیا گوئی کی کور کیا گوئی کور کیا گوئی کی کور کیا گوئی کور کیا گوئی کور کی کور کیا گوئی کور کیا گوئی کی کور کیا گوئی کور کی کور کیا گوئی کی کور کی کور کیا گوئی کور

جوہر پر جملہ آور ہونے والاعضر مرد ہی ہوتا ہے اور عورت اس بیش بہاجو ہر کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔جبیہا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں توعقل کامقتضی پیہ ہے کہ عورت کی عقلی تو توں کے ساتھ ہی اس کی اخلاقی قوتوں کو پختذ بنایا جائے ،اس کے ادراک اور تجربہ کو دسیج کیا جائے تا کہ دہ اس بات کو بخو بی معلوم کر لے کہ اسے اپن فضیلت و کمال کے مرتبہ کوکس طرح محفوظ رکھنا جا ہے۔ ہمارے پاس اس کا جواب بیہ ہے کہ اس طرح کی تربیت ہرایک عورت کو صاصل ہونا محال ہے بلکہ اس سے تفع اٹھا سکنا صرف دولت منداوراہل تروت لوگوں کی بیٹیوں کا حصہ ہے کیونکہ سالہا سال مدرسوں میں تعلیم پاتے رہنے کا اتناخرج پڑتا ہے کہاڑی کے برابرسونا تول کر اتنی تربیت دی جاسکتی ہے۔اس وجہ سے ننا نوے فیصدی ہے بھی زیادہ لڑکیاں اس فتم کی تعلیم وتربیت سے بہرہ ورنہیں ہوسکتیں اوروہ حملہ آورعضر (مرد) کے دام فریب میں بآسانی کھنس سکتی ہے، البذا اس خیالی تربیت کی بنیاد برکوئی عام تنرنی یا معاشرتی قاعدہ کلیہ بنانا درست نہیں ہوسکتا اور اس کے ساتھ فیشن کے دلدادہ اور مددگار حضرات جس معنوی پردہ کوعورت کے لیے پیش کرتے ہیں۔وہ نسبت ملکے مادی پردے کے کئی درجہ پڑھا ہوا سخت اور دشوار ہے۔غور کرنے کا مقام ہے کہ مرد عورتوں پر کس قدر تختی روار کھتا ہے۔ایک طرف توبیہ بات مانی جاتی ہے کہ عورت کی نازک جنس عضر توی کے دباؤیں واقع ہوئی ہے اورای کے ساتھ دوسری طرف بیخواہش بھی کی جاتی ہے اس سے ا پناچہرہ نہ چھپائے بلکہ بیر پردہ جومر داور عورت کے مابین ہونا جاہیے، صرف آ کھ کا اور اخلاقی پردہ ہے کین اس میم کا پردہ جبیما فلاسفہ اور حکیم لوگ دنیائے فانی کی محبت کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور جوان کے اور ان کی نفسانی خواہشوں کے مابین حاکل ہوتا ہے۔ سبحان اللّد گویا ہمارے مہر بانوں کا مقصد سے ہے کہ تورت تو بس ایک فرشتہ ہوجائے ،جو باد جوداس کے کہاس پر ہرطرف سے نفسانی خواہشوں کو بھڑ کانے والے احساسات کا د ہاؤڈ الا جاتا ہو بھی بشریت کے پھندے ہی میں نہ پھنے۔

## الرزنيت

کیوں نہ ہمارے یہ مہر بان مورت کواس کا مادی پردہ عطا کردیں تا کہ خود مورت اوراس کے ساتھ مر دہجی دونوں اس بولنا کے شکش ہے نئی جا تھی؟ اور مورت کا وہ دونت خالی جیموڑ دیں جس میں وہ اس رئی والم ہے ہجری بوئی زندگی کے میدان میں خلالم مر دکو نیپا دکھانے کی کوشش کر ہے؟

بال اس موقع پر کہا جائے کا کہتم اس بحث میں اعتدال کی حدہ ہودہ کئے ہم نے افراط ہے کام بال اس موقع پر کہا جائے کا کہتم اس بحث میں اعتدال کی حدہ ہودہ کئے ہم نے افراط ہے کام خرد کیا ہم نے ہودہ کیا ہے اس کے دنیا میں کوئی الیا اور جو بہتی تم نے ثابت کیا ہے اس ہے نتیجہ انعلی ہے کہ مرد کے لیے بجز اس کے دنیا میں کوئی ضروری کام بن نیس رہ کیا کہ وہ موراق کو ور نااتا رہے اور ہروفت ان کواہ خو دام فریب ہی میں اللہ نے کے در ہے جو انسان کو عالی ششی ، بلند دوسلگی اور اللہ نے کہ در ہے جو انسان کو عالی ششی ، بلند دوسلگی اور نئر افت واخل تی کے فرد لیاس میں مایوس بنا ہیں ہے۔

مارہ ماس کا بیجواب ویں کے اور سب کا تیاں کینے اور سنے کے لیے ہیں ورنہ ہم کو اور مین ورنہ ہم کو اور مین ویک کے میں خطہ میں ان الفاظ کے مداوالات اور معانی دکھائی میں دیتے ۔ الربیہ بات سیحی اور کی کر بیت و تبد نیب انسان کی تعدی اور زیادتی کو معانی کی معانی کا تم مقام بن جاتی ہے تو چر معانی کہ فرقہ کے تمام نظریات کو بھی جو اور تا ہو گی کو کہ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ مروجہ قانون اور قانونی لوک جن کی تعظیم و مردت کی جاتی ہواور عواست جوانسانوں کی مقدار پر غلبہ رکھتی ہواور انہیں اپنے اپنے انداز پر قائم کیا کرتی ہے اور محاوست جوانسانوں کی مقدار پر غلبہ رکھتی ہواور انہیں اپنے اپنی کمال کے انداز پر قائم کیا کرتی ہے میے سب باتی مین الیس رکاو میں جو انسان کو ظاہری اور باطنی کمال کے مداری پر ترقی کرنے ہے باز رکھتی ہیں ورنہ الربواں انسان کی اور دیا جائے کہ اس کی فطری قو تیس ہی اس پر تا شیرؤ التی رہیں تو اس میں بذات خود اعلی درجہ کے جذبات نشو و تمایا کی میں جوانسان کے اخلاق خود بخو و صدھر جاتے ہیں۔ میں کھیلے ہوئے طبعی قوائے قاعا ہے کے اثر ہے انسان کے اخلاق خود بخو و صدھر جاتے ہیں۔

### Marfat.com

غیر معتدلوں کا یہ قول ہے کہ یہ قوا نین جن کی نسبت کا خیال ہے کہ ان سے ملکوں میں عدل وانصاف قائم ہوتا ہے، انسانوں کے حقوق مسادی کے جاتے ہیں، ظالموں کوظلم وزیادتی ہے روکا جاتا ہے اور پرچلن لوگوں کو انصاف اور دادخوائی کے دائر ہ سے قدم با ہر نہیں رکھنے دیا جاتا، ان قوا نین کا بجواس کے اور کوئی اثر نہیں و یکھا جاتا۔ ان سے مجم ملوگوں کی تعداد ہو حق ہوا در دنیا میں سنگد کی اور بداخلاتی زیادہ سجھیلتی جاتی ہوئی ہے، اس لیے ہم ہے کہم نظری قضیہ کی تحقیق کرتے ہوئے خارجی مقد مات سے مدد لینے کوسنوار سکتی ہے تو یہ حسی کے کہمی نظری قضیہ کی تحقیق کرتے ہوئے خارجی مقد مات سے مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ بس اسی قضیہ پر اسناد کر لینا کافی ہے جس کی تحقیق جاری ہو۔

میں دعویٰ سے کہرسکتا ہوں کہ کوئی صاحب مجھے دنیا کی تمام قوموں میں سے ایک توم بھی ایسی د کھا دیں جس میں محض تربیت کے قیض نے اس سنگدل مردکوا پی جہیمی خواہشوں سے روک دیا ہواور اس کے حیوانی اغراض کواس سے ترک کرادیا ہو۔ دنیا کی تأریخ ہمارے پیش نظر ہے اور بیتمام تو میں اور مذا هب بهاری آنتھوں کے سامنے موجود ہیں مگروہ سب اس بات کی دلیل ناطق بن کرشہادت پیش کر رہے ہیں کہ مخض تربیت ہی نے ایک دن بھی مرد کو برائیوں میں مبتلا ہونے اور جرائم کاار تکاب کرنے ے بازنہیں رکھااوراس کے فولا دی دل کو بھی اس لیے نرم نہیں بنایا کہ وہ کمینے عادتوں پرعمرہ عادتوں کو ر جے دے۔ کاش!اگرہم بھی ان لوگوں میں ہوتے جو خیالی پلاؤ پکا کرا پنادل بہلا لیتے ہیں تو صرف تربیت کے فوائد پرہم اس ہے کہیں زیادہ حاشے پڑھا کتے تھے جتنے اور لوگ پڑھاتے ہیں مگرہم تو تجربات زندگی کے دائرے سے باہر قدم ہی رکھنانہیں جا ہے اور جب تک ہم قابل شنوائی بات کہنے کے آرز ومند ہیں اور ممکن الحصول ترکیبوں کو بتانا جا ہتے ہیں اس وقت تک ہمارا بھی مسلک رہے گا۔ اس مقام پرہم اس بات کی ایک اور مثال پیش کرتے ہیں جن ہے واضح ہو جائے گا کہ انسان کی خواہشوں کو قانونی سزاؤں سے آزادادراس کے جذبات کی روکو قید دبندسے بری کردیا جائے تو صرف تربیت ہی ہرگز اس کی مطلوبہ درتی حالت کے لیے کافی نہ ہوگی۔ دیکھومتمدن ملکوں میں ایک شخص بیپن سے لے کر جوانی اور بڑھانے کی عمر تک برا برشراب خواری ہے روکا جاتا ہے۔اخبارات،رسائل، کتابوں اور لیکچروں کی زبانوں ہے وہ شراب کی خرابیاں سنتا اور

### Marfat.com

مسلمان عورت

مطالعہ کیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس عادت بدکی بھینٹ چڑھنے والے شخصوں کی حالت اپنی آ تکھوں ہے دیکھ کرمحسوں کرتا ہے کہ فقر و فاقہ اور مرض اس کے لوازم ہیں ، وہ بخو بی دیکھتا ہے کہ شراب خوری نے اس کے علاوہ دوسرے اشخاص کے اعضائے جسم کواس طرح بگاڑ دیا ہے کہ جن کے دیکھنے سے عقل چکرا جاتی ہے اور دل لرز جاتا ہے مگر باوجودان سب باتوں اور اتن اعلیٰ تربیت حاصل کرنے کے خود وہی تخض ہے نوشی پر مٹا ہوا دیکھا جائے گا۔اس نے شراب خواری پر اپنی زندگی وقف کردی ہو گی اور روز بروز اس عادت بدمیں ترقی و کمال حاصل کر رہا ہو گا اب بتاؤ کہ تربیت نے کیا عمل کیااور تہذیب نے کونسااٹر دکھایا؟ کیا بیالی محسوں دلیل نہیں ہے جس کو ہرا یک صاحب نظر من کیسکتا ہواور اس ہے میتیجہ نکال سکتا ہے کہ تملہ آور عنسر (مرد) صرف تربیت ہی کے وسلہ سے اپنی حدیر نبیس رک سکتا۔ جا ہے وہ کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی ہوگر جہاں تربیت کا تعلق ہے تواس کے ساتھ جب تک کوئی مادی رکاوٹ بھی شامل نہ کی جائے جوآ دمی کوگندی ہاتوں سے آ اودہ : و نے اور کمینہ عادتوں کی بیروی کرنے ہے روک دیاور جہال تک محض شراب کا معاملہ ہے جس كے ليے آ دى كى جسمانى تركيب ميں كوئى مطالبه كرنے والى قوت بھى تہيں يائى جاتى تو غور كرنا جاہیے کہ پھر مرد کی ان بہیمی خوا ہشوں کے روک تھام میں خالی تربیت کا کیا خاک اثر ہوگا جواس کی جسمانی ساخت کے لخاظ ہے بھی اے اپن راہ چلنے پر مجبور کردی ہیں۔اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے كەسلمان اپنى بيوى كوقىدى بنانے يا اے حقير بجينے اور اس پر اعتبار نەكرنے كى نبيت سے پردہ ميں تنبیں بٹتا تا بلکہ وہ اس پرغیرت کھانے اور اسے حملہ آور عنسر (مرد) کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کی غرض ہے ایسا کرتا ہے کیونکہ تاریخ اس بات پر رشنی ڈال رہی ہے کہ عورت کو بہرکا نا مرد ہی کا کام ہے اور عورت اینے آپ کومردانہ واراس کے تماول ہے محفوظ رکھنے والی ہے۔مسلمان خاتون بھھ اس کیے پردہ میں نیم رہتی کہ پردہ اس کے ذلیل جنیر اور اس کے اخلاق پر اعتبار ندیے جانے کی علامت ہے بلکہ ان کا یہ بردہ صاف بتار ہاہے کہ وہ خاتون نہایت صاحب عزت اور اسپے نفس کی مدا نعت میں بمقابلہ حملہ آ ورعضر کی دوقوی بتھیاروں سے کام لینے دالی ہے جن میں ہے ایک تؤ ان کے اندرونی اخلاق ہیں اور دوسرااس کا ظاہری پردہ تا کہ مرداس کے دائس عفت کو چھو سکنے ہے

بالکل مالیس ہوجائے۔کیااس قدرعلم حاصل کر لینے کے بعد بھی کوئی مرداین عورت کو پر دہ توڑنے کی صلاح دے سکتا ہے یا خودوہ عورت اپنی مرضی ہے پردہ کوا تار کرالگ رکھ سکتی ہے؟ ہر گزنہیں۔ جس طرح بورپ میں پھے لوگوں کا خیال ہے کہ سلطنت وحکومت اور قاعدہ و قانون انسان کی ابتدائی تاریک زندگی کے یادگاراصول ہیں۔ای طرح چنداشخاص پردہ کوبھی زمانہ جاہلیت کی باتی ماندہ رسم بناتے ہیں مگر ہمارا بیہ مقصد نہیں کہ معدود ہے چندلوگوں کی کسی بات کوا چھایا برا سمجھنے کے لحاظ سے قابل ممل معاشرتی قانون بنائیں یا کوئی اصولی قاعدہ کلیہ قرار دیں کیونکہ دنیا کی قوموں میں آئ جھی مختلف خیالات بائے جاتے ہیں۔ کسی کو دانتوں کوسفید چیکیلی رنگت بری معلوم ہوتی ہے اور وہ انہیں سیابی ہے رنگ دیتے ہیں۔ بھی زیب وزینت کے لیے نیل کا گدنا گدوایا جاتا ہے۔تو کیااس سے بیلازم آتا ہے کہ ہرجگہ کے رہنے والے ان بی امورکو پیند کریں؟ بلکہ انسان کے اعمال کوعمد گی اور بہتری کے میزان پر تو لئے کے لیے عقل وفطرت کوسب سے بڑھا ہوا یابیہ نصیب ہے اور ان کے اعتبار سے جو حکم لگایا جائے وہ درست اتر سکتا ہے، اس لیے ہمیں جب بھی حالات باانسانیت کے احوال کو جانجنا اور پر کھنامنظور ہوتو اس کے تو لئے اور آز مانے کے لیے انہیں دومیزانول اورمعیاروں پراعتمادر کھنا مناسب ہے اور ہم شروع میں بیان کرآ ہے ہیں انسان کے حالات ایک ایسے کالج کے مشابہ ہیں جس میں انسان کو ہرایک مناسب و نامناسب بات کی تعلیم مل سکتی ہے اور اگر بعض آ دمی پردہ کو بنظر فطرت دیکھ کر اسے گر فآری تصور کرتے ہیں تو اس کے بالقابل پرده کواجیحا شیخصنے والے اشخاص فیشن کی پابندی میں بن سنور کرعورتوں کا براندا خنه نقاب پھرنا کہیں زیادہ براخیال کرتے ہیں۔ بیواضح ہوجانے کے بعد کہ پردہ عزت اور غیرت مندی کی علامت ہے اور عورت کے استقلال وسعادت کا واحد ضامن وقبل ہے۔اب ہم دیکھنا جاہتے ہیں كرآيا پرده عورت كے كامل بن سكنے ميں مانع ہے يانہيں؟

### يرده دارعورتول كاكمال

هم مسلمان جن كو:

خلى ما صفا ودع ما كالاء:

بِمُلَ كَرِكَ فَا كَدُهُ اور حَكَمت كَى بات جبال تُجَمَّى لل سك لينا جا ہے۔ ہمارا فرض ہے که جب تک ترکت انسانی کے کمل مجمونه کونهایت غوراور شختین کی نگا ،ول سے نہ حجمان ڈالیں اور فالكره ك شَكَّفت يَجْواول اورافقسانول ك أو كدار كانثول مين امتياز ندكر لين اس وقت تك كسي معامله میں ہاتھ نہ ڈالیں تا کہ ہم معترت رسال پہاوؤں ہے نئے کرمفید اور کارآ مد چیزوں ہے فائدہ ا نتانے کے اہل ثابت ہوں۔ ہمارے یاک خدائے ہمیں سے مدایت کی ہے کہ گزشتہ تو موں کی تاریخ پر غائز نکاه ڈال کراس بات کا مطالعہ کریں کہ ان کی بر بادی و تباہی کے اسباب کیا ہوئے بھر ان امورے سے بینے کی کوشش کریں تا کہ ان قوموں کی طرح ہم پر بھی آفت اور زوال نہ آئے۔اس بنیا دیرہم نے یہال تمان بورپ کے روشن اور تاریک پہاوؤں کو بوری طرح دکھایا۔ پھر ان کا كرشته اتوام كي حالت ــــــمقا بله كيا تومعلوم ; واكه تورتون كومطلق العنان بنادييز ـــــه علاوه بهي طرح طرح ستان پرنا قابل برداشت منتیبتیں نازل ، وں گی۔مردوں کوبھی الیم آفت کا سامنا ہوٹا کہ وہ موجود ہونا کے بورپ کی طرح جینی آئیس کے اس لیے ہم پر واجب ہے کہ اس راستہ ہے جو بربادی کے مہلک غار کی طرف جار ہاہے اللہ ، دکر وراؤں کی اصاباح اور دری کے لیے کوئی ایسا صاف اورسیدها راسته تایش کریں جس پر خانے میں جمیں تکمت البی کے حدود اور احکام فطرت انسانی کے دائرہ سے ذرائجی قدم یا ہر ندر کھٹا پڑے۔

افسوں ہے کہ ہمارے ملک کے وہ نوجوان جن کو آزادی مستورات کے خبط نے تھیرر کھا ہے بجائے اس کے کہ بورپ کی نیم آزادی یا فتہ عور توں کی حالت پر غور کر کے اے ایک سوشل مرض

### Marfat.com

تصور کریں اور ان بور پین علماء کے ہم خیال بنیں جن کی علمیت اور د ماغی لیافت زمانہ میں مسلم ہے پھران ہی بور پین اور امریکن فاضلوں کی طرح اپنے ملک کوخرابی کی اشاعت ہے محفوظ رکھنے کی سعی کریں۔اس لیے وہ ان گمراہ خیال اور احمق یورپی فرقہ کی بیروی کرتے ہیں جس کوعقلائے یورپ نے خوب آڑے ہاتھوں لیاہے چنانچہ آ کے چل کرہم انہیں فاصل لوگوں کے اقوال سے میہ ٹابت کردکھائیں گے۔کاش! ہارے وہ قوی نوجوان جوابی ترقی کاراز بورپ کی اندھی تقلیداور اس کے قدم بقدم چلنے میں مخفی خیال کرتے ہیں، اس خطرناک دروازہ کو کھٹکھٹانے کے بجائے تھوڑی در کے لیے ہماری اسلامی زندگی کے سوشل قو اعد پر نظر ڈالتے تو انہیں صاف طور ہے معلوم ہوجاتا کہ اسلام کی یا کیزہ روح نے اپنے صحت بخش اثر ہے ہمیں ان تمام تدنی اور عمرانی مرضوں ہے محفوظ رکھنے کی توت عطاکی ہے مگرہم اس سے اس وقت مستنفید ہوسکتے ہیں جبکہ اس کی روح کو الي جسم مين داخل كرير - جناب قاسم بك إنى كتاب "الراة الجديد" مي تحريفر مات بين : "اس لیے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ہرسال بنسبت سال ماسبق کے پیشہ وراور دستکارعورتوں کی تعداد بردھتی جائے گی کیونکہ اب ہم بھی اس شاہراہ پر چل رہے ہیں جس پرہم سے پہلے بورے کا قدم زن ہوا تھا۔"

ہم فاصل مولف ہے اس بارے میں بالکل متفق نہیں ہو سکتے نہ ہم یورپ کے نقش قدم پر ایک متفق نہیں ہو سکتے نہ ہم یورپ کے نقش قدم پر ایک جوا ہم طاہر کی ہے اگر یو نہی اہل یورپ کی اور ہماری معاشرت پر ایک سرسری نظر بھی ڈال کر دیکھا جائے تو ہمارے اصول زندگی اور اسباب تدن میں ان کے اصول زندگی اور اسباب تدن میں ان کے اصول زندگی اور اغراض تدن ہے کوئی مناسبت ہی نہ پائی جاتی۔ ہماری قو می بندش کا ذر لید دینی اصول بیس ہونیال جما ہوا ہے کہ ہم انہیں سعاوت دو جہاں تک پہنچانے والے ان اصول کور کر کے تخت عزت سے خاک مذات پر آگر سے ہیں اور یورپ کی قو موں کے افراد ہم جس اور ہم وطن ہونے کی رسیوں میں باہم بند سے ہیں۔ ان کے تصور میں ان کی موجودہ ترتی کا راز دینی تعلیم سے الگ ہو کر کام کرنا ہے۔ اس لیے ہمار سے عام اصول معاشرت پر سرسری نظر کرنا ہے۔ اس لیے ہمار سے عام اصول معاشرت پر سرسری نظر کرنا ہے۔ اس لیے ہمار سے عام اصول معاشرت پر سرسری نظر کرنا ہے۔ اس لیے ہمار سے عام اصول معاشرت پر سرسری نظر کرنا ہے۔ اس لیے ہمار سے عام اصول معاشرت پر سرسری نظر کرنا ہے۔ اس لیے ہمار سے عام اصول معاشرت پر سرسری نظر کرنا ہے۔ اس لیے ہمار سے عام اصول معاشرت پر سرسری نظر کرنا ہے۔ اس لیے ہمار سے عام اصول معاشرت پر سرسری نظر کرنا ہے۔ اس لیے ہمار سے عام اصول معاشرت پر سرسری نظر کرنا ہے۔ اس لیے ہمار سے عام اصول معاشرت پر سرسری نظر کرنا ہے۔ اس لیے ہمار سے یہاں بھی دینی دانطہ کی بجائے سکی

مسلمان عورت \_\_\_\_\_\_\_

اور ہم جنسی کا رابطہ باعث اتحاد قرار پایا جائے اور جس دفت تک ہمارے ذہن میں یہ بات جم نہ جائے کہ ہم ای وقت رقی کر سکتے ہیں جبکہ اپنے دین اسلام سے (معاذ اللہ) دستبر دار ہوجا کیں اس دفت تک ہم کسی طرح یورپ کی قدم بفترم بیردی نہیں کر سکتے مگر اس موقع پر ہم بیسوال کریں کے کہ آیا جب تک علم اور تجربہم کو بتاتا ہے کہ ہمارا ندہب ہی ہمارے لیے اکسیراور ہمارے تمام زخموں کا مرہم ہے اس وقت تک سے کیے ممکن ہے کہ ندکورہ بالامبلک اور ہر بادکن تغیرہم میں بیدا ہو علیں ۔ حضرت میے ہمارا ہی عقید و نبیس بلکہ بہت ہے یور پین علماء بھی اس مسئلہ میں ہمارے ہم خیال میں اور انبیں بخو بی معلوم ہے کہ مسلمانوں کے تنزل کا سب سے بڑا سبب ان کی دین لا پرواہی ہے۔خلاصہ سے کہ جب تک ہمارااعلیٰ رابطہ دنیا کی اور توموں سے جدا گانہ رہے گا اور انشاء اللہ رے گا۔ ہم قطعاً کسی دوسری قوم کی اسی اندھی تقلید نہیں کرستے جس سے ہماری طبعی ترکیب کی کایا لمیث ہوجائے اور جو ہمارے داول میں جڑ کجڑے ہوئے طرز تدن سے مطابق نہ ہو۔ پھراس کے ساتحدیہ بات بھی ہے کہ مورتوں کے معاملہ میں پورپ جس راستہ پر چل رہا ہے وہ ای کے متندعاما ، اور عمرانی حسرات کی شہاوتوں سے نہایت برخاراور آفٹ زار ٹابت ہور ہاہے کیونکہ بورپ کے روش خیال علما، عورتوں کو مردوں کے کام سنہالنے کی کوشش میں مصروف پا کر اے ایک السامعاشرتی مرض تنسور کرتے ہیں جس کی روک تھام اور جس کا علاج ضروری ہے پھر ہمیں الیمی کیا پڑی ہے کہ خواہ نخواہ ان کی وہ بیاری ایے گھروں تک لا کیں اور انہی آلام کا شکار بن جا کیں جن ے آج خود اہل بورپ نی رہے ہیں اور اگر جمیں بورپ کی تقلید ہی کرنا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان باتوں میں ان کی بیروی نہ کریں جن میں وہ رائ اور دری کے مسلک پر چل رہے ہیں؟

بہر حال ہم کواس وقت تک کوئی بات اختیار نہ کرنا جا ہیں جب تک ان کا کھر اکھوٹا پر کھ کراور مقل مسلمت اندیش سے کام لے کراس کے تمام نشیب وفراز کونہ بہتے لیں مین طاہری چبک د مک پر فریفتہ ہونا وانائی سے بہت دور ہے بھر اگر ہم اپنے آپ بیں اتنی ہمت نہ پائیس نو کم از کم جو سما بین علاء یورپ کی مصنفہ ل سکتی ہیں ان ہی کورت گردانی کر کے دیکھیں کہ وہ اوگ اس بارے میں کیارائے رکھتے ہیں؟ چنا نچا نہوں نے جو با تیں مسئلہ نسواں کے متعلق کیں انہیں نوٹ کر کے میں کیارائے کر کے دیکھیں انہیں نوٹ کر کے میں کیارائے کی انہیں نوٹ کر کے میں کیارائے کو کیا کہ کو باتھی کیں انہیں نوٹ کر کے میں کیارائے کو کیا کہ کی دور کیا تھیں کیارائے کو کیا کی کیں انہیں نوٹ کر کے میں کیارائے کو کیا کہ کو کیا کی کی دور کیا کیا کہ کی دور کیا کیا کی دور کی کی دور کی کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کی کی

سوج و بچار کرنے کی زحمت گوارا کریں تا کہ جمیں بیمعلوم ہوجائے کہا گرہم اپنی بیار یوں کا علاج خودا پنے ہاتھوں نہیں کر سکتے تو ہماری بیرکوشش بھی کہاور تو موں کے ہاتھوں سے ان کا معالجہ کرائیں عبث ثابت ہوگی۔

علامہ فوزیہ کے قول کوسنواور دیکھو کہ باوجود آزادی نسواں کا بہت بڑا حامی ہونے کے اس جنس لطیف کی پریشاں روز گاری پراشک حسرت بہا تا جاتا ہےاور کہتا ہے:

"آئ عورتوں کا حال کیا ہے وہ محرومی اور ہے کسی کی زندگی بسر کرتی ہیں۔کاروباری دنیا میں بھی ہر طرف مرد ہی کا دور دورہ ہے۔ یہاں تک کہ سلائی اور کشیدہ کاری کے باریک کام بھی مرد کے قابو میں دیکھے جاتے ہیں اور ای کے مقابلہ میں عورت سخت محنت اور تھکا دینے والی مشقت کے کام میں مصروف پائی جاتی ہے۔ اب بتاؤ کہ مال ودولت سے بے نصیب بنائی مشقت کے کام میں مصروف پائی جاتی ہے۔ اب بتاؤ کہ مال ودولت سے بے نصیب بنائی سرکر نے کے کون سے ذریعے رہ گئے؟ کیا وہی چرخہ یا حسن و جمال بشر طیکہ وہ ہو بھی؟"

پھولوگوں کا خیال ہے کہ ہم کو اپنی تمام ضروریات زندگی اور اصول معاشرت میں بالکل

یورپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کی رائے میں ہماری ترقی کے لیے بہی صورت کا را آ مدہ کہ

ہم یورپ کے نقش قدم کا نتیج کریں گرہم کہتے ہیں یورپ کا راستہ پچھاور ہے اور ہمارا طریقہ پچھ

اور اور صاف صاف بات یہ ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرت کے اسباب اور زندگی ہر کرنے کے

اصول جنہوں نے آج تک ہم کو اقوام عالم کے جسموں میں ال کراپٹی ہتی تباہ کرنے ہے محفوظ رکھا

اور انشاء اللہ آئندہ بھی اس ہے بچائے رکھیں گے۔وہ ہمیں اس وقت یورپین لوگوں کے مثل بننے

اور انشاء اللہ آئندہ بھی اس ہے بچائے رکھیں گے۔وہ ہمیں اس وقت یورپین لوگوں کے مثل بننے

کا ہم گر موقع ندویں گے جب تک ہم اپنی قومیت کو مٹا کر ان کے موئی جم میں فنا ہو جا کیں اور سیات کا انظر آتی ہے کیونکہ اسلام کی قو کی اور پائیدار روح نے ہمیں اس قدر متا نت عطا کی ہے کہ

بات محال نظر آتی ہے کیونکہ اسلام کی قو کی اور پائیدار روح نے ہمیں اس قدر متا نت عطا کی ہے کہ

اب کوئی قوم یا ملت ہم کو پیس ڈ النا چاہے تو ہم پر نہیں سکتے بلکہ قبل اس کے کہ کوئی غیر ہم کو پیں

ڈالے،خود یہی متا نت ہم کوریزہ ریزہ کردے گی۔

### Marfat.com

اس کی مثال ہے کہ ذرا بورب میں جا کر تعلیم یانے والے ان معدودے چندا شخاص کی حالت برنظر ڈال کر دیکھو کہان کو وہاں کی مادی مدنیت کی نظر فریب نمائش نے کس طرح اپنا مفتوح بنالیا ہے۔ یور پین طرز معاشرت کا افسون ان کے دلوں پر ایسا چل گیا ہے کہ اب وہ لباس، حال ڈ حال، کلام، سلام اور ہرا یک طرزادا میں بورپ کی تقلید پر مٹے جارہے ہیں۔ یہاں تک کہان کوا یک نظر دکچھ کرہمیں بتاؤ کہان کی کیا خالت ہوگئ ہے؟ اور اب تم انہیں کس جانب منسوب کر سکتے ہو؟ آیاوہ ایشیائی اور ایشیائے باشندے ہیں؟ مجھی نہیں کیونکہ وہ ایشیا اور ایشیائی باشندوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہاں کی عادتوں اور رسم ورواج کو براہتاتے ہیں اور ان کوایشیائی ممالک میں بجزیستی اوراد بار کے کوئی اور بات نظر ہی نہیں آتی ۔وہ اینے ملک میں جدحر منه پجیسرتے ہیں ادھر کی حالت و کیے کر بے ساختہ اف کر دیتے ہیں اور جہاں نظر ڈالتے ہیں وہیں ان پرحسرت جیما جاتی ہے تو پھر کیا وہ بور لی ہو گئے؟ ہرگز نہیں اس لیے کہ ان کی سورتیں ان کے خلاف کواہی دیتی ہیں اور ان کے قابل اعتباء اور جو ہری اعمال کھلم کھلا ان کے منافی اُظرآ تے ہیں۔ گووہ زبانی جمع خرج سے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ یا ترقی یافتہ بتاتے ہیں لیکن فی الواقع و دلعلیم یا کراور کھونے گئے نہان میں جدوجہد کا ماوہ ہے نہ ہمت واستقال ہے اور ندان کے پاس کوئی الی خولی ہے جن سے ان کے اہل ملک کو تفع بینیے؟ یہ کیوں ہوا؟ اس واسطے کہ انہوں نے اہل بورپ کی تقلید کرنی جا ہی مکران ہی کے ساتھ رہمی معلوم ہوگی ہو کہ خو دان کی طبیعتوں میں ایک ایسی قوی رکاوٹ موجود ہے جوانیس اہل پورپ میں شامل ہونے سے بازر کھتی ہے تاہم وہ جس راستہ پر قدم رکھ کیے تھے اس سے والیسی اور اپنے دستور پرمل كرنے كاموقع اس لينبيں يا كئے كماہل بوري كى چند ظاہرى اور او برى تقليديں جوانبوں نے اختیار کرنی تھیں اب ان میں بطور ملکہ طبعی کے جم کئی ہیں۔لہذا وہ اہل نظر اور صاحب دل لوگول کے سامنے بالکل اپن جگہ پریس کررہ سے ہیں:

انگے دونوں جہاں کے کام سے دو در ادھر کے ہوئے مد ادھر کے ہوئے

لیکناس کے برعکس بلغاریہ، سروبا اور مائتی نیگوں وغیرہ یور پین خطوں کے نوجوان جوائی انعلی زندگی پیرس ولندن وغیرہ کی عظیم الثان یو نیورسٹیوں میں بسر کرتے ہیں جب اپنے ملک کو والیس آتے ہیں تو الن کی تو م اور ان کے اہل ملک انہیں محل اعتبار اور قابل اعتباد قر اردیتے ہیں اور دہ لوگ عالی حوصلگی اور بڑے بڑے کام انجام دینے کے لحاظ ہے اس کے مسحق بھی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بوجہ یور پین ہونے کے ان یور پین ملکوں کے اصول زندگائی کیاں ہیں اور ان کی وجہ کیا ہے کہ بوجہ یور پین ہونے کے ان یور پین ملکوں کے اصول زندگائی کیاں ہیں اور ان کی وجہ کیا ہے کہ بوجہ یور پین ہونے ہیں جو وہاں سکھائی جاتی ہیں، بخلاف اس کے مصریا ہندوستان کے نوجوان جو یورپ میں تعلیم عاصل کرنے جا کیں وہ ان ملکوں کے مصرا خلاق اور مشرق اصول معاشرت کے برعکس عادتوں کو اپنا ہز و معاشرت بنا کروا پس آتے ہیں اور بجائے اس کے کہا پنی اور ملک کی نگا ہوں میں مجبوب ہوں ان کے معتمد الیہ بنیں اور انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ رملک کی نگا ہوں میں مجبوب ہوں ان کے معتمد الیہ بنیں اور انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ الناملکی سوسائٹ پر بارگراں بن جاتے ہیں اور اپنے ہم وطنوں کو تقیر وقابل نفرت جھتے ہیں۔

صرف عورت کی آزادی پر ہے اور ہم بغیراس کے ترقی کر ہی نہیں سکتے تو یا در کھو ہم اس ترقی کے بندز ہے پر پہنچنے سے پہلے مث جائیں گے اور بھی مسلمان ندر ہیں گے اور خداوہ دن ندد کھائے جبکہ ہم اسلام کے دائرہ سے باہر ہوجائیں۔

بھر بھی نامید نہ ہوتا چاہے کیونکہ اگر ہم اوگ اس بات کو متفقہ طور پر مان ٹیس کہ عورتوں کا مردول کے کارو بار میں مصروف ہوتا ایک بخت اجتماعی مرض ہے جو تو موں کی زندگی کا خاتمہ کر دیا کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم بجائے اس کو بھیلا نے اور بڑھانے کی جدو جبد کرنے کے مسلمانوں کی اس کرا ہت سے فائدہ نہا تھا کیں جووہ اس کے بارے میں رکھتے ہیں جبکہ ہمیں سے معلوم ہو گیا کہ تو موں کی بربادی اور تباہی تو انین نظرت کے خالاف ورزی کا بھیجہ ہوتو عورتوں کی مردوں کے کارو بار میں شرکت بھی بہرحال تو انین نظرت ہے سرکشی مانی چاہیے۔ جس پرتمام دنیا کے دانش مندوں کا اتفاق ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ ہم کو ناموس ترتی ہر شے کو آئندہ زمانے میں پھر طبعی وضع پر لے آئے گا مگر کرب؟ جبکہ وہ اپنی خالفت کرانے والوں کو بخت سزا کیں دے جگے گا:

# يرده تورت كمال كامانع ہے؟

انسان اپنی زندگی کے ہرایک دور میں ایسائی پایا جاتا ہے کہ اگروہ کسی چیز کو پہند کر لے تو اس کی خوبی شبت کرنے کے لیے ہزاروں دلیلیں پیش کر دینا اس کا اونی کر شمہ ہے اور کوئی امرا سے ناپہند ہوتو اس کی قباحت ظاہر کرنے پر بھی ساری دنیا کے دلائل جمع کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر دنیا کے حالات اور اس کے اختلافات حقیقی امور کے شاہد عادل نہ ہوتے تو اس میں شک نہیں تھا کہ اس عالم حالات اور اس کے اختلافات میں شک نہیں تھا کہ اس عالم میں کوئی انسان تھا گئی کے کمال تک بھی نہیج سکتا بلکہ مغالطات کے چکر ہی میں پھنسار ہتا :

وَ كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءَ جَلَّلًا (۵۴:۱۸) انسان براجُهَرُ الوہے۔

كتاب "المراة الجديدة"كمولف فرمات بين:

''پرده کا پیفتصان ہے کہ وہ محورت کواس کی فطری حریت سے محروم بنادیتا ہے اس کواپئی تربیت

کامل کر سکنے سے رو کتا ہے بوقت ضرورت اسے اپنی روزی خود کمانے سے بازر کھتا ہے اور بیوی

اور شوہر دونوں کو عقلی اورا خلاقی زندگی کا مزہ نہیں چکھنے دیتا اور بردہ کی پابندر ہے کی حالت میں

ایسی قابل کا کیں پیدائمیں ہو سکتیں جواپی اولاد کی اعلیٰ تربیت پر قادر ہوں اوراس پردہ کی وجہ سے قوم کی حالت اس انسان کے مانند ہوجاتی ہے جس کے بدن کا ایک حصر جھولا مارگیا ہو۔''

اب ہم کہتے ہیں کہ ہمار سے فرد کی حسی براہین کی بنیا د پر پردہ میں حسب ڈیل فوا کہ ہیں۔

پردہ محورت کو حقیق حربیت سے دور رکھتا ہے بات تم کو معلوم ہو چگی ہے کہ مورت کی اصلی حربت کیا

پردہ محورت کو موقع دیتا ہے کہ وہ اسے نفس کی تربیت کمل کر سکے ،کوئی تربیت؟ جوالی ماں کو سے؟ پردہ مورت کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے کا موں میں شریک ہونے سے دو کتا ہے ،کسی

شرکت؟ جس نے اس مادی مدنیت کی ہڈی تک فرم کردی ہے جس پر اس مدنیت کے دونوں براعظم
یور پ اور امریکہ کے نامور علماء شہادت دے دے ہیں اور وہاں کے رہنے والوں اور وہاں کی حکومتوں پرز درڈالتے ہیں کہ وہ مناسب طریقوں ہے وورت کوزندگی بسر کرنے کی صافت کا انتظام
کریں۔ پردہ بیوی اور شوہر دونوں کوزن دشوئی کی زندگی سے لطف اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ پردہ ہی کے ذریعہ سے ایک ماکمی پیدا ہو گئی ہیں جواپنی اولا دکو اسلامی اصول پر تربیت دینے کے قابل اور اس پر بخو بی قادر ہوں اور پردہ ہی کے سب سے قوم کی حالت اس سے البدن انسان کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے جس کے ظاہری تو ی اعضاء کے علاوہ چند دوسرے طاقتور باطنی اعضاء بھی ہوں۔

ہم بھی نہایت ہولت کے ساتھ کہد سکتے ستے کہ مرد کے لیے اس سے بہتر حالت کیا ہو علی ہے کے اس کے پہلومیں ایسا ساتھی ہو جورات دن ،سفر ،حضر ، تندر سی ، بیاری اور رنج وراحت غرض ہر ا یک حال میں اس کی مونس و ممکسار ہو۔وہ عقل واوب کی تنگی ہو۔ایے شوہر کی تمام ضرورتوں سے واقف،اس کی بوری مزاج دان،اس کے کھر کی منتظم،اس کی محت کی محافظ،اس کی غربت کا خیال ر کھنے والی ،اس کے کاموں کو جاری کرنے والی ،اسے اس کے فرائن وحقوق سے مظلع کرنے والی اوراس بات کواجیم طرح ذہن نشین رکھنے والی ہو کہ آگر وہ اسے شوہر کے فائدہ رسانی کی کوشش كرے كى تو دراسل يخودايے بى فائدہ كى بات بادراى كے ليے شوراورواو يا مفيد ب: كيا وه مروجمي خوش نفيب شار ، وسكما ہے جس كے بہاد بين الى آرام جان بيوى شہ وجس نے اپن زندگی شوہر کی زندگی کے لیے دفق کردی ہووہ صداقت کی دیوی اور مال کی جسم اتسویرہ وتا کہ شوہراس پر دل جان ثار کرے۔ ہر دفت اس کی خوشنودی کا طالب رہے، مقاصد زندگی کے افعنل ترین کاموں میں اس مونس وہمراز کی مدوحامل کرے اور اس سے بہتر ہے بہتر افلاق واوب کا سبق سکھے۔الی کئی ہم وم جواس کے گھر کی رونق اور اس کے دل کی مسرت، اس کے اوقات فراغت کے لیے مشغلہ، دلچین اور اس کے رنج والم کو دور كرنے كے ليے فتكفتہ كھولوں كى طرح كارآ مدہو۔

كيام كيت بين كم مين اليي دلفريب بالتين نبين أليل - آتى بين اورضرور آتى بين بلكهم اس سے بھی بہتر اور اعلیٰ عبارت میں رنگین اور دلنشیں جملے لکھ بہکتے ہیں مگر بات بیرہے کہ ہم علم او ر تحقیق کے مقام پر کھڑے ہیں۔ تمناوآ رزو کے سبز باغ کی سیرنہیں کرتے۔ دنیا میں ایسا کوئی مرد نہیں ملے گاجس کے نکتہ خیال میں دل خوش کن آرزو کیں بلکداس سے بڑھ پڑھ کرامیدیں نہ آتی ہوں کیکن خارج میں ان کا ایک فی صدی حصہ بھی پور ہوائیس یا تا جس کی علت ہے ہے کہ کاروبار عالم کی تنجیاں انسان کے ہاتھوں میں نہیں دی گئی ہیں ورندا گر ہرا یک متنی اپنی تمام آرز و کیں پوری طرح حاصل کرسکتا ہے تو آج دنیا میں کوئی صاحب حسرت اور بدنصیب شخص تلاش کرنے پر بھی نہ ملتا، كاش الشخص احوال كى اصلاح الى بى بى بى بن يرورى سے بوسكتى تو فاصل اہل قلم كے ليے اس سے برُ ه كراوركيا آساني ہوسكتی تقى مثلاً ہم يول كهد سكتے نتھانسان كواس سے برُ ه كراوركيا جا ہے كہوہ ا یک سرسبزاورخوشنما باغ کے وسط میں فلک فرساشا ہاندل کے اندر رہتا ہو، اس کے سامنے خدمت گارول اورنو کرول کی جماعت اشارول پر کام کرنے کے لیے استادہ رہتی ہوجوایے آتا کے دل · پررنج وفکر کی کدورت شدآ نے دیں اورخود و استخص ان بلند حوصله اور عالی ہمنت وروش خیال لوگوں میں سے ہوجوا پی سوسائی اور توم کی بہتر سے بہتر خدمتیں انجام دے کر اپنانام تاریخ کے صفحوں پر آب زرے لکھے جانے کے لیے جھوڑ جاتے ہیں جوز مانے میں ضرب المثل بنتے ہیں اور بعد میں دوسرے کام کرنے والوں کوان کی نظیر دے کرستی وہمت کرنے کا حوصلہ دلایا جاتا ہے پھراس شخص کی اولا دمجی ہوجنہیں وہ اسپے شریفانہ خیالات کی افتاد پرتربیت وتعلیم دے کران کو بھی اپنی ہی الی با کیزہ زندگی اور عالی مرتبدمقام حاصل کرنے کے لائق بنائے اور خدانے اس کوتمام باتوں میں اعتدال بیندی کی شریف عادت عطاکی ہوجس کے سبب سے وہ اس اعلیٰ درجہ کی نعمت وعظمت ا سے پاک نفس اور خداتر س لوگوں کی الی زندگی بسر کر لے جس سے خود وہ ، اس کی اولا داور گھر والے بیار بول اور پر نیثانیوں کی زوے بیچے رہیں پھرتو وہ خوش نصیبوں کی طرح زندگی بسر کر کے شہیدوں کی ک موت یائے گا۔

کیااس میں شک ہے کہ ہرایک انسان ول خوش کن امیدوں کو بوری دلچیس ہے دیکھے گا؟

نرور دیکھے گا بلکہ جا ہے گا کہ میں اس عبادت میں اور بھی اضافہ کرتا کیونکہ یہ باتیں اس کی ولی خواہشوں سے بالکل مطابق ہیں گر ذرا خدالگتی کہہ کر مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس دنیائے فانی میں کتنے آ دمیوں نے ایک سعیدزندگی حاصل کی ہے اور کتنے آ دمیوں کی نبست یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ اس حالت کو حاصل کرتے رہ گئے؟

تامور علماء اور فلاسفر بہت مجھ غوروتامل کے بعددو بڑی قسموں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک قسم کے فلاسفر دعویٰ کرتے ہیں کہ اس و نیا ہیں خوشی اور آ رام کا مطلقاً نام ہی ہے ورنہ زندگی سرتاسر منعیبتوں، رنج والم، پریشانیوں اور برطرح کی آفت ہے بھری ہے اس لیے وہ لوگ مایوس ہو جانے والوں کی طرح اس سے اپنا چیج المجٹرانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری قسم کے فلاسفروں کی بیرائے ہے کہ دنیاوی زندگی میں خوبیاں ہیں اور خرابیاں بھی اور خوش نسیب وہ محض ہے جواس تا نونی زندگی کی خوبیوں ہے بقدر امکان تفع انتمانے کا طریبتہ معلوم کرے اور سمجھ جائے کہ اس کی برائیوں ہے کس طرح دوررہ سکتے ہیں۔ابیا مخفس زندگی بھراس د نیاوی سمندر میں آخری عمر تک موجوں کے جیمیر سے کھا تار ہتا ہے۔ بھی اے رنج والم کی گراں بارمون اپنی لیبیٹ میں لے لیتی ہے اور گاہے مسرت کا کوئی بلکا سا چینٹا اس پر آیٹر تا ہے۔ یہاں تک کداس کے بنیادی وجود کا خاتمہ: وجاتا ہے اور وہ اس دوسرے عالم میں جا پہنچاہے جہاں اے اپن زندگی کے جہاد کے نتائج کاانظار: وتاہے پھراے ابدی راحت نصیب ہوتی ہے یادوای مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اوران دونوں مذہبوں میں مہاش کی طرف تو ہمیں بالطبع کوئی میایا ن نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کی تعلیمات بدیمی امور کے منافی ہیں۔ رہی دوسری شق وہ قابل غور اور دنیا کی زندگی کے لیے قابل عمل طریقہ بتائے کے لیے لائق سزاوار ہے مگراس ناتواں انسان پر جوبعض اوقات آ رام و راحت اورآفت ومعیبت کے وجود میں امتیاز نہیں کرسکتا۔ اس کی زندگی کی تکلیفیں اتنی شاق اور سخت ہوتی ہیں جن کی وجہ ہے وہ بھی سعادت کو جھوڑ کرشقادت کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تحراس طرح وہ ایک ایسی مشکل میں بچینس جاتا ہے جس ہے وہ بخیال خود دورر ہنے کی کوشش کرتا

### Marfat.com

تھااوراب ای میں مبتلا ہوگیا ہے۔

ال دنیاوی ہستی میں کوئی ایسی خوبی ہیں جس کے ساتھ کھی شرند ملاہو:

ہر جا کہ گل است خار است

و ہر جا کہ نور است تار است

اس کیے جو محص اس کی بہتری اور خوبی کو ہر طرح کے شروفسادے پاک بنانے کی قوت رکھتا ہو، اس میں شک نہیں کہ وہی خوش نصیبوں کی می زندگی بسر کرے گا اور اصحاب صفہ کا مرتبہ حاصل كرے گاليكن به بات حاصل ہوتو كيونكر؟ انسان اپنى جمله ضرور يات زندگى كے بارے بين مستقل بالذات نہیں اور نہ بلا امداد غیرے ان سب کو پورا کرسکتا ہے۔ انسان ہر ایک کام میں اس کے ساتھ شریک ہیں۔ان کی طرف سے ایس رکاوٹیں اور دقتیں پیش آنا شروع ہوتی ہیں کہ ایک دفت كودور بهى كياجائة واس كور أبعد دومرى مشكل آكة جاتى ہے اور اى طرح بيانسان كى فانى ہستی حصول مطلوب کی امید بندھنے سے قبل تمام ہوتی ہے۔ بہت سے آ دی ایک چیز کو ہرطرح مفید جانتے ہیں مراس کے ساتھ باوجوداس کی خواہش رکھنے کے اس ہے دور بھا گتے ہیں۔ آخر یہ کیا بات ہے ان کو اتن قدرت ہے کہ کوشش کریں تو وہ بات حاصل کرلیں کیکن سوسائٹی اور تو می معاشرت یا خاندانی حالت انہیں اس کا موقع نہیں دیتی کہ اپنی آرز دیوری کرسکیں۔ بیتمام یا تیں انسان کے دل پرالی کدورت اور پراگندگی طاری کرتی ہیں جن سے وہ سخت تکلیف دہ فکروں کے بارے میں دب کررہ جاتا ہے اور اسے پھے موج نہیں پڑتا کہ کیا کر ہے لیکن اگر ای کے ساتھ وہ دل كومضبوط كركے اسيے تفس كى طرف رجوع كرے اور ہوش ٹھكانے كر كے اس ذات بابركات كى طرف متوجه ہوجس کے قبضہ قدرت میں تمام آسانوں اور زمین کی باگیں ہیں پھراس سے اطمینان قلب كى دعاما ينكح تواسي يورى طرح اعتقاد موسكتا ہے كہ ياك خدانے جتنى چزيں بنائى ہيں سب بوری کاریگری کے ساتھ اور اس کی کوئی مخلوق کسی خوبی سے خالی نہیں اور لامحالہ بیاس کا حکم ہے کہ خيروشراس عالم ارضى كے لوازم ميں ہيں جس كى حكمت بالغداور مقصد عظيم كوہم نہيں سمجھ سكتے:

وَ نَهْلُو كُمْ بِالشَّرِ وَ الْغَيْرِ فِتُنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٥:٢١) اور ہم تو نیکی و بدی میں آزمانے کے لیے نتزمیں جتلا کردیتے ہیں اور تم ہماری ہی جانب

والبسآ وُ محمه

اس لیے جو شخص ان باد مخالف اور متعاکس ہواؤں کے جھونکوں میں اپنی جگہ پر قائم اور اعتدال کا پابندر ہے اس کو ابدی بہتری نصیب ہو سکتی ہے ورنہ جو شخص دا کیں با کیں جھکا اور نامکن الحصول آرز ووُں کے دریے ہوا تو اس کا حساب خدا کی جناب میں ہوگا۔

انسان کوصرف یجی بات کافی نہیں ہوتی کہ اس کی یوی نیک نیت ہونے کے ساتھ بے پردہ ،

بہاؤیہ ہی بہاؤیہ ہی والے سروتفری بھی کرتی پھرے بلکہ اس کی توبیآ رزوہ ہوتی ہے کہ میری حالت اس سے بڑھ چڑھ کر، و ۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی تمناہ وتی ہے کہ اس کی تعناہ وتی ہے کہ اس مالکہ اور ہم جنسوں تنگ دی اور بیاری کا اسے نام بھی معلوم نہ ، واور اس کی تمناہ وتی ہے کہ اپنا ملک اور ہم جنسوں سب کو یکساں مسرت وشاو مانی کی حالت میں ویکھے گرافسوں بیتمام با تیں خیالی پاؤپکانے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتیں ، انسان کو تکلیف ہی تی ہی منروری ہے ۔ موت سے اس کو مفرنہیں ملتا ۔ تنگ دی بھی اور خلاف طبیعت امور ہے بھی سابقہ پڑے گا اور انسان کے لیے یہ بھی لا بدی امر ہے کہ اس کی آزادی وخود مخاری پر روک ٹوک کر کے اسے تربیت کی لذت سے بہرہ ، نایا جائے تا کہ کہ اس کی آزادی وخود مخاری پر روک ٹوک کر کے اسے تربیت کی لذت سے بہرہ ، نایا جائے تا کہ وہ بہت کی الیک آفتوں ہے تا کہ عورت کے اور کئی سے دور نویس رہ سے سے دور نویس رہ سے تا کہ وہ بہت کی الیک آفتوں سے ناتے سے جو بھی اس نے دور نویس رہ سے تا کہ وہ بہت کی الیک آفتوں سے ناتے سے جو بھی اس نے دور نویس رہ سے تا کہ وہ بہت کی الیک آفتوں سے ناتے سے جو بھی اس نے دور نویس رہ سے تا کہ وہ بہت کی الیک آفتوں سے ناتے سے جو بھی اس نے دور نویس رہ سے دور نویس رہ سے تا کہ وہ بہت کی الیک آفتوں سے ناتے سے جو بھی اس نے دور نویس رہ سے دور نویس رہ سے تا کہ وہ بہت کی الیک آفتوں سے ناتے سے جو بھی اس نے دور نویس رہ سے دور نویس رہ سے تا کہ وہ بہت کی الیک آفتوں سے ناتے سے دور نویس رہ سے دور نویس رہ سے تا کہ وہ بہت کی الیک آفتوں سے ناتے سے دور نویس رہ سے دور نویس رہ سے تا کہ وہ کی سے دور نویس رہ سے تا کے دور نویس رہ سے تا کہ وہ کی سے دور نویس رہ کی سے دور نویس رہ سے تا کی سے دور نویس رہ سے تا کہ وہ کی سے دور نویس رہ سے تا کہ وہ کو کو کی سے دور نویس رہ کی سے دور نویس کی سے دی سے دی سے دی سے دی سے دور نویس کی سے دور نویس کی سے دی سے د

میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ پروہ میں ایک طرح کی خرابی ہمی ہے لیکن ای کے ساتھ میرا سے

میں خیال ہے کہ پروہ کو بذات ایک مصیبت ہے گرایک بہت ہڑی مصیبت سے بچانے والا بھی

ہے اور بدیں لخاظ اس کوا تبھا بھی ہم جھنا چاہیے البذا ہم انسانوں پر داجب ہے کہ ہرا یک بات میں اپنی دلی خوا بشوں کی متابعت پر کمرنہ باتھ رہے لیں کیونکہ بہت ی چیزی جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں ملتی اور جو چیزں ہم کو حاصل ہوتی ہیں ان میں بعض ایک بات میں جن کے ہمیں نہیں مان و گمان بھی نہوتی ہیں جن کے دستی اس کے ایک بات میں بین کو کہ میں نہیں ان میں بعض ایک بات کی بوتی ہیں جن کے دستیاب ہونے کا ہمیں شان و گمان بھی نہ تھا بلکہ آگر وہ چیزیں آ رز دکرنے سے قبل ہم پر پوری طرح ظاہر ہوجا تیں تو ہم ان سے میزلوں دور بھا گئے گئی می کرتے۔

جواوگ مسئلہ نسواں پر مخفتاً وکرتے ہیں ان میں ہے اکثر اوٹوں کو میں یہ خیال کرتے دیکھتا ہوں کہ کامل مردول کے مابین ایک ایس کاملہ قص وعیب نے بری عورت ہے جس میں ہرطرح کی خوبیاں اور قابل تعریف باتیں جمع ہیں اور وہ مطلقاً شائبہ نقائص ہے مبر اہونے کی وجہ سے بے حد دلفریب خیالی تمونه ہوتی ہیں۔ گویا وہ عورت حسن صورت اور خوبی سیرت میں کامل اپنے شو ہروں کی آتھ کھی لیکی ،اپنے گھرانے اور کنبہ کے دل کی ٹھنڈک ،اعلیٰ تربیت یافتہ ،اپنے وظیفہ طبعی کے فرائض سے واقف اور گھرنے کاموں کو پوری طرح انجام دینے والی ہے۔ پھراس کے بعدوه اینے بیش بہا دفت کا معتذبہ حصہ خارجی معاملات اور قومی اصلاحات کے متعلق علماء کی علمی بحثول، فلاسفہ کے اخلاقی ندا کروں اور سیاحوں کی جغرافی تحقیقوں میں شریک ہونے پر بھی خرج کرتی ہے۔ مختصر میہ کہ اس عورت میں داخلی اور خار جی خوبیاں موجود ہوں۔ ہم بھی مانے ہیں کہ اگر بامید کافی الواقع بورا ہوناممکن ہوتا تو بہت اچھی بات تھی لیکن قوانین حیات کی ایک رفتار الی ہے جو ہمارے گمان میں نہیں آسکتی اور معاملات دنیا کے چندا لیے دور میں جو تقلمند سے عقلمندانسان کے تصوريس بھی نہيں آتے ،اس ليے ہم ديھتے ہيں كه فاصل اہل قلم كى بہت ى تحريريں بالكل بارز رہتی ہیں، جس وفت ہم سوسائٹی کے حالات میں سے کسی حال پر گفتگو چھیڑیں تو پہلے ہم پر واجب ہے کہ جس عالم میں ہم رہتے ہیں اس کی ماہیت کواپنے خیال میں جمالیں پھر دیکھیں کہ اس میں كس قدرنقصان ہے اور كتنا كمال؟ اور نيز ان دونوں باتوں كا انسانی حالات واطوار ہے كياتعلق ہے تا کہ ہم تھم نگانے میں غلطی سے نے سکیں اور ہماری تقیقین نامکن الحصول خیالات سے خالی مول مثلاً جس وقت مسكه نسوال برگفتگوچھٹرنے برآ مادہ مول توسب سے بہلے ہمیں اس بات پر نظر ٹانی کرنی جا ہے کہ ہم عورت کی بابت کھے کہنا جا ہتے ہیں، جومرد کے مقابل اور الی توم میں موجود ہے جس کے تمام افرادا لیے ہیں جن میں فسادشرارت، ہواد ہوں اور نقص موجود ہیں اور ہم اس عالم ارضی میں ہیں جو برائیوں اور مصیبتوں سے مبرانہیں بے شک اگریہ باتیں بہلے ہی ہمارے ڈیمن شین ہوجا کیں گی تو ہمارا بے جاجوش وخروش ٹھنڈا پڑجائے گااور ہم اپنی عقل اور تصور کو تا ہومیں رکھ کرائی باتیں تحریر کریں گے جو قانون کے دجود سے الگ اور فطرت انسانی کے خلاف نه ہوں گی اور ہمارے اس کلام کا کچھاٹر ہوگا جو ہماری محنت کوٹھکانے لگائے گا۔ اوگ کہتے ہیں کہ بردہ کے بین بخت نقصانات ہیں جو عورت پر بے صد برااثر ڈالتے ہیں۔

بردہ عورت کی صحت کو کمزور کر کے اسے بیار یوں کا شکار بنا دیتا ہے جس سے اس کے

اعصاب ضعف ہو جاتے ہیں اور پھوں کی کمزور کی ا خلاتی قو توں میں خلل پڑنے کا

موجب ہوتی ہے۔ چنا نچہ اس قاعدہ کی بنیاد پر ان کا یہ تول ہے کہ پردہ نشین عورت اپنی

نفسانی خواہشوں کی قید میں گرفتار رہتی ہے کیونکہ اعصاب کی صحت اور در تی انسان کو اپنے

جذبات نفسانی پر قابور کھنے میں بڑی مدددیتی ہے اور ان کی کمزوری ہی اس بات کا بڑا سبب

ہواہ ترص بن جائے۔

ہواہشوں کو دوک نہ سکے اور اسیر ہواہ ترص بن جائے۔

ہوائیاں اپنی خواہشوں کو دوک نہ سکے اور اسیر ہواہ ترص بن جائے۔

ا۔ بردہ کی وجہ سے شادی کا خواہاں مردانی آئندہ بیوی کود کیے ہیں سکتا اور یہی بات کثرت طلاق اور عورت مرد کی باہمی ناحیاتی کا بڑا ہا عث ہے۔

سا۔ پردہ بی عورت کو تہذیب وعلم حاصل کرنے ہے روکتا ہے اورائے حسب خواہش مدرسوں اور
اور فردہ کی عورت کو تہذیب وعلم حاصل کرنے ہے روکتا ہے اورائے ہے۔
اب ہم میوں شہوں کی تر دید کرتے ہیں کہ پردہ نشین عورتیں ندمریض ہیں نہ ضعیف
الب ہم میوں شہوں کی تر دید کرتے ہیں کہ پردہ نشین عورتیں ندمریض ہیں نہ ضعیف
الاعتماب بلکہ وہ بحیثیت مجموی ہے نقاب پھرنے والی عورتوں ہے کہیں بردھ کر تندرست اور تو ی
ہیں اور بدایک ایسا قضیہ ہے جس پر ہرایک ایشیائی سرسری نظر ہی کے بعد صدافت کا تھم لگائے گا۔
ہیں اور بدایک ایسا قضیہ ہے جس پر ہرایک ایشیائی سرسری نظر ہی کے بعد صدافت کا تھم لگائے گا۔
تیرہ سو برس گرز رکھے کہ سلمان عورتی پردہ ہیں رہتی ہیں۔ اگر پردہ عورتوں ہیں کوئی کر وری پیدا
کرتا تو ضروری تھا کہ یہ کر وری ان ہیں نسلا بعد نسل ابطور وراثت زیادہ ، و جاتی اور آج سلمان
عورتوں ہیں کر وری دنا تو انی کی زندہ مثالیں پائی جاتی ، وتیں کیونکہ علم'' بیالو جی'' کے تو اعدصاف
کرتا تو میں کر دری دنا تو انی کی زندہ مثالیں پائی جاتی ، وتیں کیونکہ علم'' بیالو جی'' کے تو اعدصاف
کی اولا دزیادہ تو می الجمہ ہوتی ہا اور اس کے ساتھ ہی تکہ تندر تی وحفظان سے کہ پردہ نشین عورتوں
کی اولا دزیادہ تو کی الجمہ ہوتی ہا اور اس کے ساتھ ہی تکہ تندر تی وحفظان سے سے کے اعداد وشار کی راور میں تطعا اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایس عورتوں کے فوت ہونے کی تعداد زیادہ نہیں
میں تطعا اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ الی عورتوں کے فوت ہونے کی تعداد زیادہ نہیں
میں تطعا اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایس عورتوں کا بحثر ہے می نام دری تھا اور ان میں فوت ہونے

کی تعداد طبعًا مردول کی نسبت بڑھی ہوئی ہونی جا ہے تھی اور سے بات مشاہرہ کے خلاف ہے۔اب رہا آزادی نسوال کے حامیوں کاریول کہ:

برده نشین عورتیں اپی نفسانی خواہشوں کی آونڈی بی رہتی ہیں۔

عجب بے جوڑ بات ہے ملی سائیکالوجی کے قواعد پراس دعویٰ کا ذرا بھی انطباق ہیں ہوسکتا۔ ہرایک شخص جانتا ہے کہ انسان میں نفسانی خواہشوں کا ای دفت زیادہ زور ہو گا جبکہ دہ ان خواہشوں کوا بھارنے دالے اسباب میں گھرا ہوا ہواور ہواؤ ہوں کا جوش اس دفت عقل کو زیادہ مغلوب بنا سكتاب جس وفت كمانسان كواپنامطلوب بآساني ميسرة سكيداس لحاظ سے جم تم سوال كرتے ہيں كهانصاف وعقل كے حدود من قدم نه نكال كرجميں بتا دوكه نفساني جذبات كواشتعال دينے والے سامان کس عورت کے لیے زیادہ بہم پہنچ سکتے ہیں پردہ نشین کے واسطے یا تھلے بندوں پھرنے والی عورتول کے لیے؟ کیا جوعورت پشت در پشت سے میراث میں جلی آنے والی اپنی غیرت کی دجہ سے غیرمردوں کی ہم سینی ہے دور بھا گئی ہے اس پرشہوت انگیز ذرائع کا اثر پڑے گایا اس عورت پر جو بے دھڑک نامحرم مردوں میں ملی جلی رہتی ہیں؟ اور علاوہ بریں علم سائیکالو جی بھی ہمارے لیے اس بات کی سب سے بڑی شہادت بم بہنچار ہاہے کہ ہمارادعوی سے چربھی ہم اس دلیل کوایک طرف رکھ کرایک دوسری دلیل بیپیش کرتے ہیں کدانسان کواپنی دلی آرز و کیں برلانے میں مہولت بوتوال بات كاال بربراار برتاب لين ال كاشرم وحيااور غيرت وخوددارى كابرده جاك بوجاتا ہے،اسے اپنی طبیعت پر قابوہیں رہتا اور وہ ضرور ہواو ہوں کی گندگی میں آ کو دہ ہوجا تا ہے۔اس کی مثال کے لیے بول مجھو کہ دوہم عمر، ہم جماعت نوجوان جنہوں نے ایک ہی مدرسہ میں تعلیم پائی ہاورایک ہی مربی کی زیر تگرانی رہے ہیں ایسے ہیں کدان میں سے ایک اسیے خاندان سے دور پڑا ہے اور بجزا پی ذاتی تہذیب دمتانت اور بدنا می ہے خوف رکھنے کے کوئی ایسی رکاوٹ اس کے سائے موجود بیں جواسے اپنی دلی امتیں پوری کرنے سے روک سکے اور دوسر انو جوان اپنے کنبہ والول میں محصور اور ہرطرف سے نگرانی میں پھٹسا ہوا ہے اس کیے اس کے اور اس کی تفساتی خواہشوں کے مابین بہت ی اس طرح کی رکاوٹیں حائل ہیں۔اگروہ ایک رکاوٹ کودور کرتا ہے تو

دوسری اس کی جگرسائے آجاتی ہے پھراس صورت میں دونوں نوجوانوں میں ہے کس کواپن امنگیں بوری کرنے کا زائدمیلان ہوگا اور کس کا دل قابوے باہر ہوجائے گا؟ بدیمی طور براور بلاتر دد کہا جا سکتا ہے کہ بہلانو جوان ہی اس تیر بلا کا نشانہ ہے گا۔ کیا کوئی کہدسکتا ہے کہ اس کی تندرتی اور اس کے مجموعہ عصبی کا نظام اس میں شباب کی تر تک اٹھنے سے روک دے گا؟ مجھی نہیں بلكه بيرحالت تواور بھى اس كے جوش ميں اضافه كرے كى اوراسے ہرايك وسيله سے اپنى خواہش اوری کرنے پرآ مادہ بنائے کی اور بیہ بات روز مرہ کے تجربات اور مشاہدوں سے بخو لی ثابت ہو ر ہی ہے کیونکہ یہ بات سی نہ وٹی تولازم آتا کہ ہرایک تندرست آ دمی کادل بھی برائیوں سے یاک ہو جوا یک خلاف امر ہے۔اس لیے کہ تمام برجیکن اور فاسق و فاجراوگ براغلب وجوہ دوسرے آ ومیوں سے نسبتا تو ی اورزور آ ور ہوتے ہیں۔اس مقام پر شاید کوئی صاحب بد کہدا تھے کہ بدچلن اشخاص کو تہذیب وانسانیت ہے کیا تعلق؟ اگران میں جسمانی سحت کے ساتھ عقل و تہذیب کی سحت بھی جمع ہوتی توان کی بہی تہذیب انہیں ہرا یک اخلاقی برائی ہے پوری طرح روک دیں۔ یہ بات ہرروز آ تحصول ہے دیکھی جاتی ہے کہ اکثر رندمشر ب اور عیش پیند وہی لوگ ہوتے ہیں جو تہذیب کے زبور سے آ راستہ اور روش د ماغ تصور کیے جاتے ہیں بلکہ ایسے او کول میں زیادہ تعدادان اسحاب کی ہے جو بورپ کے تعلیم یافتہ ہیں لیمن باوجود مغر لی تہذیب ہے بہرہ در ہونے کے اور ول کی نسبت وہ کہیں زیادہ اپنی خواہشوں کے بندے ہیں۔جوتر بیت انسان کو ظلاف ادب وانسانیت کام کرنے ہے روکتی ہے، وہ سرف چندافراد میں پائی جاتی ہے جن کوفلاسفر اور حکماء کے نام سے یادکیاجاتا ہے۔اس کے حاصل ہونے کاطریقہ یہ ہے کہ مدت ہائے مدید تک حقائق اشیاء پرغور کر کے اپنے دل وو ماغ کو سحیفہ کا ننات کے مطااحہ میں مشغول رکھیں اور جب دیاغ میں ایک اییا ملکہ پیدا ہوجائے کہ وہ خلاف تہذیب امور کو قبول ہی نہ کرے تب کہیں جا کر کامل کہلا کیں کے۔اب تمام تو موں کی ہستی پرنظر کی جائے تو معادم ہوجاتا ہے کہ ایسے روشن خیال لوگ ان میں معدودے چندے زائدنہ ہول کے درنہ سواد اعظم اور بہت بڑا حصہ اس تہذیب دمنانت سے بالكل خالى اورلباس اصلاح ہے عارى ہوگا۔ يہاں تك كه آئندہ زمانہ ميں ہمى الى حالت پيدا

ہونے کی کوئی امیر نہیں کی جاسکتی۔ میرایہ تول روز مرہ بیش آنے والے واقعات کو اپنا شاہر بناتا ہے اور ہرایک دانا و بینا آدمی ہا سانی اس بات کا ثبوت حاصل کرسکتا ہے۔

جب بیہ بات قرار یا چی تو اب ظاہر ہے کہ ایک محفوظ اور پردہ نشین عورت نفسائی خواہ شوں کی طرف کم مائل ہوگی اوراس کے دماغ میں ایسے خیالات شاف دنا درہی گزریں گے۔ بخلاف اس کے کھلے فہدوں بھر نے والی عورتوں میں یقیبنا اس طرح کی خواہ شوں کا زور زیادہ ہوگا جو مائی ہوئی بات ہے۔

المجنوب اعصاب اور تو ت عقلیہ کی کی کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو اس محاملہ میں بھی مغربی ممالک کی عورتوں کا غیر الیشیائی ملکوں کی عورتوں سے بڑھا ہوا ہے۔ عصبی کمزوری محض پردہ شینی اور گھروں کی عورتوں سے بڑھا ہوا ہے۔ عصبی کمزوری محض پردہ شینی اور گھروں کی چارد یوار یوں میں محفوظ ہو کر بیٹھنے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے اسباب بکثر ت ہیں جن میں سے چندا مورشدت رہے والم ، تک وئی ، فاقہ مستی ، عشق و محبت وغیرہ وغیرہ ہیں۔ جو شخص کی میں جو عدوا محل کر ذراغور کی نگاہ سے دیکھے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ بیہ با تیں یور پین عورتوں کی مجموعہ کو ایشا کر ذراغور کی نگاہ سے دیکھے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ بیہ با تیں یور پین عورتوں کے واسطے ایک معمول بات بن گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کی تو م میں ضعف اعصاب کی علت ہونے کی کا در بھی بے حدنشانیاں ہیں جن میں سب سے اہم علامت خود کئی کی کثر ت ہے۔

اسباب جرائم کی تحقیق تفتیش کرنے والے علماء ''بومبروز د' وغیرہ نے ثابت کیا ہے کہ انسان قوت عقلی کے سیحے ہونے کی حالت میں قل وخود شی کے جرم کا ہر گرز مرتکب نہیں ہوتا اور چونکہ قوت عقلی کے سی حت اعصاب کی تابع ہے اس لیے کثر ت خود شی اس بات کی ایک عملی علامت بن کر مقلیہ کی درسی صحت اعصاب کی تابع ہے اس لیے کثر ت خود شی اس بات کی ایک عملی علامت بن کر ممکن وصاف بتارہی ہے کہ س دنیا کی عور تیں سب سے زیادہ ضعیف الباعصاب ہیں۔

ریویوآف ریویوزجلداایس ایطالیا کی سرکاری رپورٹوں سے واضح کیا گیا ہے کہ وہاں سے
سن ۱۸۹۹ء سے سن ۱۸۹۳ء تک پانچ سال کی مدت میں ۲۹ ۵۸ ورتیں خودکشی کر کے مریں ۔اب
ان اعداد کو پیش نظر رکھ کر جمیں کوئی بتائے کہ ہمارے ایشیائی ممالک میں کس قدر عورتیں خودکشی کی
مرتکب ہوئیں؟ اور پھراس خودکشی کو محنت ، تنگ دئی اور اس کے علاوہ جس سبب کے ساتھ چاہے
منسوب کیا جائے لیکن وہ بہر حال برز دلی اور ضعف اعصاب ہی کا نتیجہ کھیم تی ہے۔اس لیے مشرتی

ملکوں کی عورتیں بور پین ممالک کی عورتوں سے کئی درجے بڑھ کر قوی الاعصاب اور انے نفسانی جذبات کے دبالینے کی بہت زیادہ توت رکھنے والی ہیں۔

اورجبکہ انسان کا نفسانی خواہشوں پر مائل اور صبط نفس پر نہ قادر ہونا براہ راست ضعف اعضاب ہی کا نتیجہ ہے تو اس لحاظ ہے مشرقی ممالک کے لوگ مغربی ملکوں کے باشندوں ہے تو ت اعضاب میں بڑھے ہوئے نکلیں گے ، کیونکہ اہل یورپ باوجوداس کے کہان کے تمام طبقات میں تہذیب بھیل گئی ہے ، اس بات کو بخو بی جانے ہیں کہ نشر آور چیزوں کا استعمال مصرت رساں اور قائل امر ہے ، وہ آئی تک اس عادت کو بالکل ترک نہ کر سکے حالا نکہ روز مرہ اس عادت بدک وجہ ت جانی ، مالی اور عقلی نقصانات بھی اٹھاتے رہتے ہیں اور اس پر دوسری نفسانی خواہشوں کا اندازہ نگالوکہ یور چین ملکوں میں اس کازور مشرقی دنیا ہے کئی درجہ بڑھا ہوا یا جاتا ہے۔

دوسرانقسان پرده میں بیہ تایا گیاتھا کہ دہ مردکوا سورت کی صورت دیکھنے کا موقع نہیں دیتا جو آئندہ اس کی شریک زندگی اور ہم دم ہے گی اور اس امر پروہ زوجین کی باہمی ناچا قیوں اور کشرت طابا تی کی بنیادر کھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتوں کو جس قدر شکا بیتی مردوں کی طرف سے بیدا ہوتی ہیں ان کی جڑیہ اسولی خرابی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بیا عترانس بالکل غاط ہے کیونکہ کشرت طابا تی بامردوں کے ظلم وتشدہ وتعدی کرنے کی شکایت کچھ سلمانوں ہی کے دائر سے میں مخصوص نہیں بلکہ متمدن ملکوں میں ہمی اس کا شور وشر ہمارے یہاں سے بہت زیادہ ہے۔ مہر بانی فرماکر ناظرین ہماری اس کتاب کے اس فسل پرنظر ڈالیس جس کا عنوان ہے ''کیاوہی پوری عورت نے راکر کا خراکر کے ناوری توری عورت ہوں کی ہوری تا ہوری تا کی ہوری کورت کے دوروا تفیت ہوجائے گی۔

اب رہا تیسراا عتران کہ پردہ عورتوں کو تہذیب حاصل کرنے اور علم کی تحصیل ہے بازر کھتا ہے۔ یہ جھی محض انواور ہے من ہے کیونکہ ایک لڑکی سات سال کی عمر ہے لے کربارہ سال کی عمر سے کے کربارہ سال کی عمر سے سی محض انواور ہے من ہے کیونکہ ایک لڑکی سات سال کی عمر سے میں رہ سکتی ہے اور پانچ سال کے عرصہ میں اپنی عقل کو بہت اعلیٰ درجہ کی تہذیب وسلیقہ کے زیور ہے آ راستہ بنا سکتی ہے ۔ تو می خبرخوا ہوں اور عالی ریفارمروں کے لیے میکوئی ناممکن وسلیقہ کے زیور ہے آ راستہ بنا سکتی ہے ۔ تو می خبرخوا ہوں اور عالی ریفارمروں کے لیے میکوئی ناممکن

بات نہیں کہ وہ تعلیم نسوال کے اعلیٰ مدار ک اور کالج قائم کردیں جن میں تمام تعلیم وتربیت وسے والی عورتیں ہی عورتیں ہوں اور ایسے مدار ک میں لڑکیاں بے نقاب رہ سکتی ہیں۔ وہاں جاتے ہوئے یا مدرسہ سے نکل کر گھر آتے ہوئے وہ راستہ میں اپنا چیرہ نقاب سے چھپالیں گی۔ اب اگریہ کہا جائے کہ ایس گا آتی معلّمہ عورتیں کہاں سے نصیب ہو سکتی ہیں تو بہ خواہ مخواہ کی خن سازی ہے جس کو ہم جس کو ہم سکتے کہونکہ:

بهرکاری که بمت بست گردو اگر خاری بود گلدسته گردو

ہمت شرط ہے اور کام کرنے کے کیے گزرای توجہ میں سب پھے ہوجا تاہے ای کے ساتھ کیا ضرورت ہے کہ ہم ہرایک کام ایک ہی وقت میں کرنے پر آمادہ ہو کر طلب لکل فوت الک کام ایک ہی وقت میں کرنے پر آمادہ ہو کر طلب لکل فوت الک کامصد ق بن جائیں کیونکہ ابتداء میں کی کام کوتھوڑ اتھوڑ ااٹھا کر بتذریح کمال کے اوج پر پہنچایا جاسکتا ہے۔

ان تمام مراتب کے بعداب ہم کہتے ہیں کہ پردہ نہ مضرصحت ہے، نہ اعصاب کو کمزور کرنے والا، نہاس سے نفسانی خواہشوں کا جوش بردھتا ہے اور نہ دہ بداخلا قیوں کی جڑ ہے بلکہ بنظر انصاف دیکھا جائے تو پردہ بہت می خراب با توں اور قابل شرم ونفرت امور کے سامنے ایک مادی رکاوٹ بنا ہوا ہے اور اگرای پر کسی اخلاقی رکاوٹ کا اور بھی اضافہ کر دیا جائے تو نور علی نور ہوکر ان تمام خرابیوں اور برائیوں کو مٹاڈالے جوموجودہ مدنیت کے جسم پر کاری زخم نظر آتے ہیں۔

### يرده مث جائے گا

پردہ کا نابود ہو جانا اور ہاراان تمام آفتوں میں پینسنا جنہیں ہم او پر ذکر کر آئے ہیں ناممکن امر نہیں کیونکہ اس مادی مدنیت نے اپنی جموٹی چک دمک اور دلفریب زیبائش ورونق کے ذریعہ پہلے بھی بہت سے پردوں اور رکاوٹوں کا قلع قبع کردیا ہے اور آج تمام اہل مشرق اس بات کو بھی چکے ہیں کہ ان زائل شدہ رکاوٹوں کی بہت بڑی تعداد جو خفی آزادی کے نام سے نابود ہوگئی۔ دراصل وہ کمال بشری کے لوازم ہیں سے ایک لازمہ اور ضروری شے تھی۔ گریہ کوئی جبرت کی بات نہیں کیونکہ موجودہ مدنیت اس آگلی قید و بند اور گراں بار رسوم ورواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے کا نتیجہ ہے جس نے دنیا کوئی صدیوں تک نہایت بشدید مشکلوں اور جا ہیوں میں پھنسار کھا ہوئے کا نتیجہ ہے جس نے دنیا کوئی صدیوں تک نہایت بشدید مشکلوں اور جا ہیوں میں پھنسار کھا اس کے کہ افراط واقع بط کے پہلوؤں کو بھی کراعتدال ومیاند روی کا راستہ تاہش کریں جس چیز میں اس کے کہ افراط واقع بط کے پہلوؤں کو بھی کراعتدال ومیاند روی کا راستہ تاہش کریں جس چیز میں ذرا بھی بندش اور قید کا نام تک پایاس سے دور بھا گئے کی کوشش شروع کر دی اور تمام بندشوں کو تو ٹر اساغوروتا مل بھی کیا جائے تو سے عالت صاف خورو ہو بھی کیند شوارہ بھی کیا جائے تو سے عالت صاف صاف عیاں : وجاتی ہے ۔ ہم ذیل میں ان کے چندشوا ہو بھی درج کرتے ہیں:

دین پیشواؤں نے ایک زمانہ میں اپنارسون واقتداراس کیے بڑھالیا اور اوگوں کو اپنے جاوب جاکام کی قیدوں میں اس طرح جکڑلیا کہ وہ ان کے چنگل ہے کسی طرح نکل ہی نہیں سکتے سخے گر مدنیت کا دور دورہ شروع ہوتے ہی اس نے دین پیشواؤں کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ ان کو حداعتدال پرلاتی بلکہ بجائے اس کے ان دین مقتداؤں اور دین و فد ہب سب کوایک لائشی ہے حداعتدال پرلاتی بلکہ بجائے اس کے ان دین مقتداؤں اور دین و فد ہب سب کوایک لائشی ہے کہ کر بالکل نیست و نابود کر دینے کی سعی کی جس کی خبریں ہم کو ہرروز ملتی رہتی ہیں۔

جولوگ انسانوں کی عقلی قوتوں کے سرچشمہ پرقابض تھے انہوں نے اس قد رہ کی اختیار کر لی کہ عام آ دمیوں کواپنی د ماغی ترقی اور عقلی قوتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیتے ہتے گر مدنیت کی روآئی تواس نے صرف بہی نہیں کیا کہ لوگوں کو میاندروی کے مرکز پر تھہرادے بلکہ اس نے ہرائیک اچھے اور برے انسان کے لیے آ زاد خیالی مباح کردی جس کا نتیجہ بیہوا کہ نافہم اور احتی لوگ بھی ان باتوں پر دائے زنی کرنے کے لیے تیار ہو گئے جن کے بیجھنے کی ان میں توت نہ تھی اور جوان کی عقل کی رسائی سے باہر تھیں ۔ قدرت الہی کا انکار اور خیالی عقائد کونہ مانا ایک عام بات بن گئی ہے جس سے دنیا میں طرح طرح کی خرابیاں آج پیدا ہور ہی ہیں ۔

تاریخ کے بعض ادوار میں حکام اور فریاں رواؤں نے عقل وہم کے دائرہ سے نکل کرظلم وستم کے اصاطبیس قدم رکھا اور خداکی آزاد مخلوق کواپناغلام زرخرید بلکہ اس ہے بھی بدر تصور کرلیا تھا۔ تدن کا دور آیا تواس نے ان حکم انوں کی تعدی رو کئے اور انہیں ان کی حدیر واپس لانے کی ضرورت ہی پر قناعت نہیں کی بلکہ حکومت کا نام تک مٹا دیئے پر کمر بائدھ لی اور اس کے قابو سے آزاد ہونے کے لیے وحشیانہ حالت کی تقلید شروع کردی۔ چنانچ نبلسٹ وانارکسٹ وغیرہ مفسد اور فرقے بیدا ہوگے جن کی حالت محتاج بیان نہیں۔

اخلاتی معلموں اور مرشدوں نے خلاف اوب کا موں کے روکنے میں اتی سکین قیدیں لگا دی تقییں جن کی وجہ سے لوگ و نیاوی کا روبار سے متنظر اور اس فانی زندگی میں زہد بر سے کے عادی ہو چکے تھے۔ مدنیت نے اس شق میں بھی اعتدال کا پہلونہیں اختیار کیا اور لوگوں کو شخص حریت کے نام سے اجازت عام کے تاریک غارمیں دھکیل دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئی مدنیت کا نام لے کر ایسے جرائم کا ارتکاب ہور ہا ہے۔ جن کے تصور سے بدن کے رو نگٹے کھڑے ہوجا کیں اور بے زبان جانور بھی اان امور سے احتر از کرنا اولی مجھیں عور توں پر بختی کرنا ایک زمانہ میں اس حد تک بہتی گیا تھا کہ ان کے منہ پر آئی تھال لگائے جاتے تھے۔ گوشت خوری اور ہنستا تک ان کے لیے جرائم قبل کے دانہ میں اور اس مجھیل کے در سے بیانی کی دوشی بھیلتے ہی عور تون کو حقو تی حرام قرار دے دیا گیا اور اس جنس کو بردر سمجھا گیا۔ مدنیت کی روشی بھیلتے ہی عور تون کو حقو تی عطا کیے جائے بوقے ہوئی بھیلتے ہی عور تون کو حقو تی عطا کیے جائے بوقے ہوئی مگر کے وکر کا اعتدال کے ساتھ جائیں بلکہ اس قدر آزادی اور مظلتی العزائی عطا کیے جائے بر توجہ ہوئی مگر کے وکر کا عمرال کے ساتھ جنہیں بلکہ اس قدر آزادی اور مظلتی العزائی عطا کیے جائے بر توجہ ہوئی مگر کے وکر کا عمرال کے ساتھ جنہیں بلکہ اس قدر آزادی اور مظلتی العزائی عطا کیے جائے بر توجہ ہوئی مگر کے وکر کے اعتدال کے ساتھ جنہیں بلکہ اس قدر آزادی اور مظلتی العزائی

دی گئی جس کی وجہ ہے آج وہی عورتیں شادی بیاہ کی رہم مٹانے پر زور دیتے ہوئے ہوئی بڑی کا ہیں تھنیف اور شائع کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کواپنی نفسانی خواہشیں پوری کرنے کے لیے بالکل آزاد چھوڑ ویا جائے تا کہ جس طرح اور جس انداز سے وہ چاہیں زندگی ہر کریں ۔غرض بیک ہیں ہوئور کرنے والے شخص کوصاف طور سے نظر آتی ہیں اور بیک اس مجیب وغریب مدنیت کی بیر حالتیں ہرغور کرنے والے شخص کوصاف طور سے نظر آتی ہیں اور ہم اہل مشرق ہرایک معاملہ میں بغیر جانے ہو جھے اپنے لیے ای مدنیت کی پیروی ضروری تقور کرتے ہیں حتی کہ بعض او قامت جن باتوں کو ہم اپنے حق میں یقینی طور سے مصرت رسال جائے ہیں ان کی پیروی ہے ہی باز نہیں آتے حالانکہ وہ تقلید ہماری اجتماعی قوت کو منتشر اور ہمیں سرے میں ان کی پیروی ہے ہی باز نہیں آتے حالانکہ وہ تقلید ہماری اجتماعی قوت کو منتشر اور ہمیں سرے بر باد کر ڈالنے والی ہوتی ہے بہر حال جب تک ہمارا پہ طرزعمل قائم ہا ور جس وقت ہم میں ایسے شیروں اور عالی حوصلہ افراد نہیں بیدا ہوتے جو اس مادی مدنیت کی نمائش پر فریفتہ نہ ہو کر اپنے ایک و بدکا خیال رکھ کیس اس وقت تک ہمیں کوئی اچھا متیجہ حاصل کرنے کی تو قع رکھ نا:

دماغ بيهده يخت و خيال باطل بست

كامسرق بوگا\_

جس طرح اب اکٹر نو جوان بلکہ بوڑھوں کے چبروں ہے بھی آ داب و کمال کا پردہ اتر گیا ہے،
ای طرح میکوئی محال امر نہیں کہ مسلمان خوا تمین بھی پردہ ہے باہر نکل کھڑی ہوں گرہم تو بہی دعا کریں
گے کہ خدا ایسا دن ندو کھائے۔ بڑے بوڑھے بزرگوں ہے سنا جاتا ہے کہ ان کے زمانہ شباب میں لیعنی
آ ن ہے بچاس ساٹھ برس پہلے جوان عمر کے لڑے اور معزز اوگوں کے لیے قبوہ خانوں میں بیٹھنا اور
تم ہاکوشی کرتا معیوب اور خیال کیا جاتا تھا بلکہ اور سا ورجہ کے خوش باش اوگ بھی الن امورے پر ہیزرکھتے
تم لیکن آ نے ہماری آ تجھیں بی تماشہ دیکھتی ہیں کہ تدن کی سب سے زیادہ حسین اور خوشمنا شکل بیہ ہے کہ
وہ بالکن آ زادی واستغناء کی شان سے عام سڑکوں پر گزرتے ہوئے دہگر دوں کے ساسے نظارہ گل رضال
میں معروف ہوتے ہیں یا کوئی بدچلی شخص شہر کے شارع عام پر فاحشہ اور بازاری کورت کے ساتھ گاڑی
میں سوار چلا جاتا ہے گرا لیے اوگوں کوان کی خواہشوں ہے دو کے کی ذرا بھی کوشش نہیں ہو سکتی۔
میں سوار چلا جاتا ہے گرا لیے اوگوں کوان کی خواہشوں ہے دو کے کی ذرا بھی کوشش نہیں ہو سکتی۔
میں سوار چلا جاتا ہے گرا لیے اوگوں کوان کی خواہشوں سے دو کے کی ذرا بھی کوشش نہیں ہو سکتی۔
میں سوار چلا جاتا ہے گرا لیے اوگوں کوان کی خواہشوں سے دو کے کی ذرا بھی کوشش نہیں ہو سکتی۔
میں سوار چلا جاتا ہے گرا لیے اوگوں کوان کی خواہشوں سے دو کے کی ذرا بھی کوشش نہیں ہو گیا۔
میں سوار چلا جاتا ہے گرا ہے اوگوں کوان کی خواہشوں سے دو کے کی ذرا بھی کوشش نہیں موسکتی۔

ہونے کے ساتھ ہی شرم ولحاظ کا پردہ بھی جا کہ ہو گیا ہے اور شخصی آ زادی نے کسی قانون وادب کو ملحوظ رکھنا غیر ضروری بنا دیا لیکن باوجود اس کے کہ پورپ کی مدنیت ہمارے ملک کی اخلاتی اور معاشرتی بربادی کا سبب بن رہی ہے اور ہم کواس سے کس طرح کا مادی نفع نہیں پہنچتا ہے۔ ہم اس کی پیردی پر مٹے جاتے ہیں اور اسے اپ حق میں آیر رحمت تصور کیے بیٹے ہیں۔ بیرحالت و یکھتے ہوئے کچھ تبجب نہیں ہوسکتا کہ شیطان ہمارے کان بھر دے اور ہم وور وفتہ کے مہارک اور برعافیت رسم کو چھوڑ کراپئی سوسائٹ پر حدور دید کی آفت نازل کرلیں۔ خدا محفوظ رکھاس وفت وہ برعافیت رسم کو چھوڑ کراپئی سوسائٹ پر حدور دید کی آفت نازل کرلیں۔ خدا محفوظ رکھاس وفت وہ ہماری موجودہ بیار یوں کہم اس کتام امراض جن کو ہم اس کتاب میں بہنے مرض کا اضافہ ہونے سے تو می جم ایسا سرایا آ زار بن جائے گا ہماری موجودہ بیاریوں پر اس نے مرض کا اضافہ ہونے سے تو می جم ایسا سرایا آ زار بن جائے گا ہماری موجودہ بیاریوں پر اس نے مرض کا اضافہ ہونے سے تو می جم ایسا سرایا آ زار بن جائے گا جس کی خطرنا کے حالت بیان کرنے کی ہمیں کسی طرح جرات بی نہیں ہوتی۔

خدا کا شکر ہے کہ اس نے مسلمان کو مابوں ہونے والا انسان نہیں بنایا ہے یہ ایک ایک

شریف عادت ہے جو اسلام کی قومی روح نے اس کی سرشت میں داخل کر دی ہے جس وجہ

ایک خاص قسم کی اخلاتی جرات اور غیرت مسلمانوں کے دلوں میں سائی ہوئی ہے اور یہ اس انسازی شان بن گیا ہے۔ اس لیے جھے کو تو قع ہے کہ پور پین مدنیت کا بلا خیز سیلاب ہماری طبیعتوں

امتیازی شان بن گیا ہے۔ اس لیے جھے کو تو قع ہے کہ پور پین مدنیت کا بلا خیز سیلاب ہماری طبیعتوں

میں جن نئی بدعتوں کا مسکن بنا تا ہے، ایک ندایک دن ضروری ہے کہ ان کی شخش سے ہماری وہ

فیرت مندی جوش میں آئے گی اور ہم کو پھر اس اوج کمال کی طرف لے چلے گی جس کے
مایور حمت نے ہمار ہے آبائے کرام اور سلف صالحین کو اپنے دامن عاطفت میں بناہ دے کر
مصدر برکات بنا دیا تھا اور ہم اس مستعار پوسیدہ لباس کو اتار کر اور نفسانی خواہشات کی ترغیب
مصدر برکات بنا دیا تھا اور ہم اس مستعار پوسیدہ لباس کو اتار کر اور نفسانی خواہشات کی ترغیب
مصدر برکات بنا دیا تھا اور ہم اس مستعار پوسیدہ لباس کو اتار کر اور نفسانی خواہشات کی ترغیب
مقتلی کو روق سے بادے میں سراسر عدل اور میا شدردی کی شاہراہ پر چلتا ہے نیز جس طرح ہم وہ
مشتلی عوروں سے بادے میں سراسر عدل اور میا شدردی کی شاہراہ پر چلتا ہے نیز جس طرح ہم وہ
کی جس نے کمال انسانی کی کا فظت اور بچاؤ میں مردانہ ہمت سے کام لیا ہو۔
کے جس نے کمال انسانی کی کا فظت اور بچاؤ میں مردانہ ہمت سے کام لیا ہو۔

# وہی بوری عورت ہے جو مادی تدن کی یابندہو

جتنی باتیں ہم اوپر بیان کرآئے ہیں ان پر ایک معمولی نظر ڈالنے کے بعد ہر مخص بخو بی معلوم كركے كاكه خوداس مادى مدنيت كے سربرآ ورده اشخاص اب تك اپنے يہاں كسى كامله عورت كے نہ پائے جانے كا صاف صاف اقر اركررہ بي اور كہتے بيں كہ جن معاشرتى حالات كے گرداب میں اب وہ گرفتار ہیں ان کی وجہ ہے عورت بھی بھی منتظرہ کمال کے درجہ پرنہیں بہنچ سکتی ، برئ خرابی میہ بیدا ہوگئ ہے کہ عورت نے اپنے قدرتی فرائض کو جھوڑ کر ایک ایسا جدا گانہ طریقہ اختیار کرایا ہے جو پا کیزوزندگی کے مطالب اور اسرار کا نئات کے بالکل منافی ہے۔اس میں شک نہیں کہ اگر ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہوتے جو نمائشوں پر مفتون ہو جایا کرتے ہیں اور اصل حقیقت کے اعشاف کی پروائیس کرتے تولازم تھا کہ ہم سب سے پہلے مسلمان خاتون کے لیے یور پین عورت کے قدم بفترم بیروی کرنے کا تھم ویتے لیکن ہم نے اس موضوع پرایک حرف تک لکتنے سے بل علم اور فطرت کی نگاہ ول ہے مسئلہ کی تقیقی واقعیت برغور کر کے دیکھ لیا تھا کہ انسانی زندگی میں عورت کے لیے ایک خاص شان اس شان کے علاوہ بھی ہے جوا ہے سر دست حاصل ہے پھر ہم نے بیدد یکھا کہ مسئلہ نسوال کے بارے میں تدن بورب کے بانی مبانی اسحاب نے کیا میجیل اوراس عظیم معلوم مواہے کہ وہ بھی ہمارے ہی ہم نوا ہیں اور اس عظیم الشان حقیقت کے بالاعلان سليم كرنے والے بيں اورائي پوري طاقت اس بات پرصرف كررہے بيں كه جس طرح ممكن ہو بندرت ان تمام بياريوں كومنا دو، جوعورتوں كے قدرتى فرائض كے بخو بي اواكرنے میں حارج و مانع بن رہی ہیں۔ میں نے جس قدر ان لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں وہ اس بارے میں کافی ہوں کے کہ ناظرین اس مسئلہ کے متعلق نمائشی چیٹم دید حالات اور سے سائے

تعریفی بیانات کے خلاف حقیقت ہونے پر ہمارے ہم خیال بن سکیں۔ورندا گرہم اپنی رائے کی جانبداری بیس خود ان گھر والوں کو جو اپنے حالات سے بخو بی واقف ہیں جھوٹا قرا دیں تولامحالہ ہمیں اس غلطی کاسخت رنج دخمیاز ہ بھی بھگتنا ہوگا۔

علادہ ہریں بید مسئلہ فی الحقیقت ابھی نہایت سیدھاسادہ ہے اوراس قابل نہیں ہے کہاں کا
لباب معلوم کرنے کے لیے کسی خت د ماغی محنت اور غور دفکر کرنے کی زحمت گوارا کرنی پڑے۔
کا نئات کے احوال اور مراتب میں معمولی غور کرنے سے طاہر ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہرایک
گلوق کو اس کی ضرورت معاش اور اوائے فرائض خاص کر مناسب حال اعضاء اور قابلیتیں عطا
فرمائی ہیں تا کہ وہ اپنا قدرتی کمال بخوبی حاصل کر سکے لیکن اس کے ساتھ کسی وقت وہ مخلوق اپنے دائر سے ساتھ کسی وقت وہ مخلوق اپنے دائر سے ساتھ کسی مرانجام دے سکتی دائر سے ساہر بھی نکل سکتی ہے اور اپنے وظیفہ فطری کے سواد وسرے کام بھی سرانجام دے سکتی حاس مورت میں بمنقصائے:

كُلُّ جَٰںِيْںٌ لَٰلِيٰنٌ.

اس کی حالت کچھ دیر کے لیے دل پہند ہوتی ہے جس کی دجہ یہ بیس کہ دہ مخلوق اس پہند بدگی کی اہل ہے بلکہ اس دجہ سے کہ ہرا یک ٹی بات کا خوش آئند ہونا نقاضائے فطری ہے گر جب پچھ عرصہ تک وہ حالت پیش نظرر ہے اور بیمعلوم ہوجائے کہ اس طریق پر دہ گلوق اپنی ترکیب وفطرت کے احکام سے خلاف ورزی کر رہی ہے تو اب بچائے پہند بدگی کے اس کی یہی حالت مکر وہ اور بدنام ہونے لگتی ہے اور وہ تمام خرابیاں جو پہلے پہل اس متغیر حالت میں پائی گئی تھیں جسم عیوب و نقائص نظر آئے نگتی ہیں مثلاً آج ہم جس وقت سے سنتے ہیں کہ ہماری سوسائٹ میں کوئی عورت اعلیٰ درجہ کی پولیٹیکل قابلیت سے بہرہ ور ہوئی ہے تو ہما را دل خوش سے باغ باغ ہوجا تا ہے اور ہم درجہ کی پولیٹیکل قابلیت سے بہرہ ور ہوئی ہے تو ہما را دل خوش سے باغ باغ ہوجا تا ہے اور ہم بیا اضیاراس نئی عورت کی تحریف کر کے اسے عالم نسواں میں کمال نسوائی کی مثال تصور کر سے بیں اورا خیارات میں اس کے پیمرز اور مضامین پڑھ کر اثر استے پھرتے ہیں گئین جب اس کے بعد ہیں اورا خیارات میں اس کے پیمرز اور مضامین پڑھ کر اثر استے پھرتے ہیں گئین جب اس کے بعد ہیں اورا خیارات میں اس کے پیمرز اور مضامین پڑھ کر اثر استے پھرتے ہیں گئین جب اس کے بعد اور بھی بہت کی پولیٹیکل معاملات میں وفل دسین والی علم طبیعات کی ماہرہ اورا نجینئر کی میں تبہا رہ وربھی بہت کی پولیٹیکل معاملات میں وفل دسین والی علم طبیعات کی ماہرہ اورا نجینئر کی میں تبہا رہ وربھی بہت کی پولیٹیکل معاملات میں وفل دسین والی علم طبیعات کی ماہرہ اورا نجینئر کی میں تبہا رہ

رکنے والی مستورات پیداہوجا تیں اور حادثات طبعی اپنی زبان حال ہے ہم کو پینجرویں کہ اس نی بدعت ہے ہم پرکوئی تازہ آفت آنے والی ہے تو فوراً ہی ہمارے افکار کا رخ بدل جائے گا اور ہم ان مرد بننے والی عورتوں نے ناراض ہو کر ان کی بیدحالت دیکھنی پیند نہ کریں گے مگر اس وقت تاسف کرنے ہے ہم کوفا کہ ہو کیا ہوگا؟ پہنے ہی کہ بیس کوفکہ اس وقت تک حالات کی اقتداء نے ہمیں موسائن اور معاشرت کی ایک جدید شکل میں داخل کر دیا ہوگا اور ہم اپنے آپ کودو خطر ناک موجوں کے جائے اتسال پر کھڑے ہوئے دیکھیں گے۔ اگر ہم عورتوں کو اس حالت سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے تو چونکہ ہماری اس وقت کی تمدنی حالت موجودہ حالت سے بہت پہنے بدل گئی ہو کوشش کریں گے تو چونکہ ہماری اس وقت کی تمدنی حالت موجودہ حالت سے بہت پہنے بدل گئی ہو کورتوں کو ان کی حالت پر چھوڑ کر جس طریقت پروہ چل رہی ہوں چلنے دیا تو اس کا انجام میہوگا کہ مرض الا علاج ہوجائے گا اور ہمیں ہمی وہی شکا یہی ہوتی ہی جو پور چین اقوام کے علما مکودر چیش مرض الا علاج ہوجائے گا اور ہمیں ہمی وہی شکا یہیں چیش آئے میں گھا ہمیں چکے ہیں۔

الیکن ہم جس وقت سے سنتے ہیں کہ یورپ ہیں انجینئر کی ، ڈاکٹری اور سیاسی امور ہیں عورتیں ہرابر حصہ لے رہی ہیں تو لیس ہم وفور حیرت و مسرت سے مد ، وق ہو کرا پی ہستی پرغور کرنا بھول جاتے ہیں اور پنہیں ہجھتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم آئندہ پیش آنے والی د تتوں پر ذرا ہمی غور نہیں کرتے اور اس بات پر تیار ہوجاتے ہیں کہ عورتیں جس طرح یورپ میں علم و کمال کے معراج پر چڑھ رہی ہیں ، ماری فور تی ہجی ای طرح علی اور اخلاقی ترقیوں کے ذبیعے طے کرنے آئیں اور پر ہم میں سے جو شن اس تر کی کورو کنا چاہے اس پر متعصب ، وہ م پر ست اور ضعیف الماعتقادی و پیر ہم میں سے جو شن اس تر کی کورو کنا چاہے اس پر متعصب ، وہ م پر ست اور ضعیف الماعتقادی و تک خیالی کا الزام لگا کرا سے برا بھا کہنے کے لیے آ مادہ ، وجاتے ہیں اوراگر ہم ان سے سے کہیں کہ صاحبوا جن یور پین لوگوں کی حالت کو تم نظیر آپٹی کرتے ، ووہ خود ہی ان ڈاکٹر ، انجینئر اور فلاسفر عورتوں کے وجود سے تک آگئے ہیں۔ اب انہیں عورتوں کے بیالقاب مطلقاً پند نہیں آتے اور ان پراحکام فطرت کی خلاف ورزی ہے آخرکار مصیبت آنے کا حال کمل گیا ہے جس کی وجہ سے وہ

#### Marfat.com

برابراس کی خالفت پر تنے ہوئے ہیں۔ قلم اور زبان سے کام لے کراپی قوم کوآئندہ اور موجودہ خرابیاں دکھا کر ڈرائے اور سمجھاتے ہیں کہ جس قدر ممکن ہو سکے اس حالت کو بدلنے کی سعی کی جائے لیکن ہمارے روشن خیال احباب اس بات کو مناظرہ میں مخالط دینا تصور کرتے اور کسی کی فیصت مانے پر تیار نہیں ہوتے وہ یور پین خورتوں کی کامیابی کے قصے من کر اور ان کا کار دباری نفیصت مانے پر تیار نہیں ہوتے وہ یور پین خورتوں کی کامیابی کے قصے من کر اور ان کا کار دباری زندگی میں حصہ لینا معلوم کر کے ایسے ازخو درفتہ ہورہ ہیں کہ اندیشہ انجام اور عقل سلیم کی ہدایتوں کو ایپنے یاس بھی نہیں کے شکے دیتے۔

لیکن کیا کیا جائے؟ بیالک قانون قدرت ہے یا یول کہوکدا یک تمرنی فتندوآ فت ہے جوزور آ ور قومول کی طرف سے مغلوب اور کمز در قوتوں پر سحر دافسوں سے بھی بڑھ کر اثر انداز ہوتا ہے یہاں تک کہ آج اہل ایشیا کی بہت می عاد تیں ایسی ہیں جو تھن بورپ کی تقلیدی ہیں اور اگران مقلدول سے ان حالات کامفہوم اور ان کی تقلید کی دجہ دریافت کی جائے تو وہ کچھ جواب ہی نہیں دے سکتے۔ایک معمولی مثال میہ ہے کہ ہرونت لوگ آپس میں ایک دوسرےکوسلام کرنے کے کیے غیرزبانوں کے ہی سلام استعال کرتے ہیں حالا تکہوہ اس زبان کا ایک حرف بھی نہیں جانے اور نداس کا عمدہ طور سے تلفظ کر سکتے ہیں۔ بیتو ہرا یک بسمائدہ توم کے افراد کی حالت ہے مگر ان کے خاص افراد کولازم ہے کہ وہ اس پستی کے گڑھے میں گرنے سے اپنے تین بچائیں اور اپنے آ پ کوالی قابل تقلید مثال اور رجنمانی کانشان بنائیس جن کود کی کر بھولے بھٹے افر ادراہ راست پر پہنے سکیں اور نتندایام کی لیبیٹ میں آنے سے بینے کے لیے ان کی زیرسامیہ پناہ لے سیس کتاب "المراة جديده" كے مولف نے رسم پردہ پر حملہ كرنے اوراس كى برائياں دكھانے بيں بخيال خود ایشیائی ممالک کی عورتوں کی خراب حالت اور کشرت طلاق کی پرزور دلیلیں پیش کی بیں اور اسے ختم كردسية كى صلاح دى ہے مرجم كہتے ہيں كدان كى تمام دليليں نامقول ہيں بلكد مارا قول ہے كه پردہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے عورتوں کوموجودہ حالت سے ہزار درجہ بردھ کرخراب حالت میں مبتلا ہوئے سے بچائے رکھا ورنہ ہیں معلوم آج ان کا کیا حشر ہوتا۔ اب جب کہ جاہل اور حقیر عورت کے جن میں پردہ بہت سے مہلک اجماعی امراض سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے اور بہت ی آ فتول سے ان کا محافظ ہے تو ضرور ہے کہ جس وقت عورت علم ولیافت کے زیور سے آ راستہ ہو

#### Marfat.com

گ ۔ خواہ وہ اوسط درجہ کی تعلیم ہی کیوں نہ پائے۔اس وقت یہی پردہ اے اپ وظیفہ طبعی کی مسند عزیت پر بٹھانے اور اے اپنا اصلی کمال حاصل کرنے کی ہدایت کے لیے سب سے بڑھ کر کار آید ڈراجہ اور رہنما ہوگا۔

ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بارے میں اس قدر جیرت کیوں ہے؟ کیا دنیا اور اس کے حوادث اس بات کے شاہد عادل نہیں کہ اگر عور توں کو پر دہ کی طرف منسوب کی جانے والی خرابیوں سے بچانے میں سرف بے نقاب اور بے پر دہ پھر نائی سب سے بڑھا ہوا اور یکنا حل مانا گیا ہے تو کیا اور بے کہ یور پین ممالک میں بھی ہے تمام علتیں نروروشور کے ساتھ موجود ہیں؟ حالا نکہ معاملہ اس کے برنکس ہے کیونکہ جس محض کو حالات عالم پراطلاع حاصل ہے اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ورتوں کو آزادی ولانے والے حضرات جن خرابیوں کا رونا روتے ہیں وہ خرابیاں بجنہ اس مادئی مدنیت ہیں ہوجود ہیں۔

تنگ دی اور تباہ حالی کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو خود کتاب ''المراۃ جدیدہ' کے مولف کی شہادت ہے بیتہ جاتا ہے کہ یور پین مدنیت میں بیرصالت برنسبت ہمارے ملک کے بدر جہاسخت تر بالی جاتی ہے جنانجہ دہ لکھتے ہیں کہ:

مردم شاری کی آخری رپورٹوں کی روسے ملک مصری ۱۳۵۳ کاروباراور مزدوری کرنے والی عورتیں ہیں کی روٹی واتی محنت و والی عورتیں ہیں گئی روٹی واتی محنت و مزدوری سے بیدا کرنے پرمجبور ہیں۔اب اگران دونوں مقاموں کی مردم شاری کا تناسب دیکھا جائے تو معلوم ہوتا کہ فرانس ہیں چودہ فیصدی اور مصر ہیں الاورتیں محنت مزدوری کرنے والی پائی جائے تو معلوم ہوتا کہ فرانس ہیں چودہ فیصدی اور مصر ہیں الاورتیں محنت مزدوری کرنے والی پائی جاتی ہیں جواس بات کی محسوس دلیل ہے کہ مدنیت کے سب سے اجھے ملک ہیں ہمی بہنست ہمارے ملک کے مصری عورتوں پر فاقد زوگی کی ہوئی ہوئی آفت نازل ہے لیکن فائنل مولف نے ہمارے ملک کے مصری عورتوں پر فاقد زوگی کی ہوئی ہوئی آفت نازل ہے لیکن فائنل مولف نے اس بات کو تحریر کی عورتوں پر فاقد زوگی کی ہوئی ہوئی آفت نازل ہے لیکن فائنل مولف نے اس بات کو تحریر کی عورتوں پر فاقد زوگی کی ہوئی ہوئی آفت نازل ہے لیکن فائنل مولف نے اس بات کو تحریر کی خورتوں پر فاقد زوگی کی ہوئی۔

''ان عورتوں کے محنت مزدوری اور کارو بار کرنے سے ان کے گھر انوں پر کوئی ضرر عائد نہیں ہوا ہے۔''

جودستور عورتوں کو دخائی کارخانوں میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے اس سے خواہ مکلی تروت کتی ہی کیوں ندر تی کرجائے کیکن اس میں شک ٹیس کداس نظام کا متبجہ حیات مزلی کی بنیاد میں متزلزل کر دینے والا ثابت ہوا ہے۔ وہ کارخاند داری کے طرز زندگی پرجملہ آور ہوا ہوا ہوا ہے اور اس نے گھر انے اور کنے کی شا عمار تمارت کو منہدم کر کے معاشرت کی بندشیں بالکل تو رہی ہیں ، اس حالت نے بیوی کوشہر اور اولا دکو ان کے رشتہ وارول سے چھین کر ایک ایک فاض نوعیت اختیار کرلی ہے جس کا متبجہ بجز اس کے پھینیں کہ ورت کی اخلاتی حالت ابتر ہوجائے کیونکہ عورت کا حقیقی دظیفہ واجبات منزل کو اوا کرنا تھا ، اپنے مکان مالت ابتر ہوجائے کیونکہ عورت کا حقیقی دظیفہ واجبات منزل کو اوا کرنا تھا ، اپنے مکان مالت ابتر ہوجائے کیونکہ عورت کو کان تا ہوئے دہائی ضرورتوں کا کی فاط رکھتے ہوئے وسائل معیشت میں انتظام و کھایت شعاری برتنا مگر کارخانہ نے عورت کو کوان تمام واجبات

ے الگ کر دیا ہے۔ اب گھر، گھر نہیں رہ گئے۔ اولا دکور بیت نہیں ملتی۔ وہ لا پرواہی کے عالم میں پڑی رہتی ہے۔ زن وشوئی کی آتش محبت سر دہوگئ ہے اور عورت کی وہ حالت نہیں رہ گئی کہ وہ ایک خوش مزاج ہو کا اور مرد کی محبوب مانی جائے بلکہ وہ محنت و مشقت برداشت کرنے میں مرد کی مدمقا بل اور حریف بن گئی ہے اسے اس قسم کی تا ثیرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اکثر حالتوں میں وما ٹی اور اخلاتی فروتی کو محوکر دیت ہیں، وہ دما ٹی وا خلاتی تو اضع جس پراس کی فضیلت کی حفاظت کا دار و مدار تھا۔

اس عبارت کو پڑھ کر کیا شک رہ جاتا ہے کہ بور بین عورتوں میں جال گداز تنگ دی اور قابل رحم حالت مشرقی ممالک کی عورتوں ہے اس قدر زیادہ پائی جاتی ہے جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے اور رہیمی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ عورتیں منزلی دائرے سے نکل کر خارجی کا مول میں مسروف ہونے کی وجہ سے نہایت نازک اور نا گفتنی حالت میں مبتلا ہور ہی جی جس کا پنة علمائے اورب ہی کی تحریروں سے بیتہ جلتا ہے اور جمیں اس بات کا کوئی حق نہیں کہ ہم خود گھر کے مالکوں کو ا ہے گھر کے بارے میں نلط بیانی کرنے والانصور کریں اس لیے آگر پر دہ نہ کرناعورتوں کی خوشحالی یا کم از کم ان کی منسیتوں کو ہاکا بنانے والا امر ہوتا تو بور پ کی عور توں پر الیم آفت ہر گزند آتی۔ اب کثرت طلاق کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو آج جو ملک مدنیت اور خوشنمائی کے اعتبار ے دنیا میں بڑھا ہوا ہے اس میں بے خطرناک علت بھی اس قدر حدے بڑھ گئی ہے کہ دہال کے علماءاورروش د ماغ فلاسفراے دیکے در کیج کر بے چین ہوتے لیکن اس کے روکنے کی کوئی تہ بیر نہیں کر سكتة \_فرانس كے رسالہ" ريويوآف ريويوز" جلد ٢٥ بيس ايديشر كے حسب خواہش مشہور امريكن منتمون نكاراور ابل قلم ' لوئ ' نے ايك نقشه ان طلاقوں كے شارواعداد كا شائع كيا تھا جومما لك امریکہ میں روز بروز کشرت ہے واقع ہوتے جاتے ہیں۔اس جدول کے ملاحظہ کرنے ہے ٹابت ہوتا ہے کہ ریاست و مساشوزیت میں سرف ایک سال ۱۸۹۴ء میں ۱۲۲۲ طلاق کی درخواشیں گزریں حالانکہ اس ہے بل جوسال گزراہے اس میں ۷۷ طلاق واقع ہوئے ہیں۔ اس سے یہ

ٹابت ہوا کہ طلاق کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اس ملک میں ۱۸۸۷ء میں ہر ایک ۵۰ افتحصوں میں ایک شادی ہوتی تھی گر ۱۸۹۳ء میں ۱۲۱ افتحصوں میں ایک شادی کا اوسط لکا تا ہے جس سے شادی شدہ لوگوں کی کمی بھی ظاہر ہوتی ہے۔

ملک اہیو(امریکہ) میں بھی اعداد وشار کی بہی افسوسناک حالت مشاہرہ کی جاتی ہے جہاں ۱۸۷۵ء میں لیعنی ۳۵ سال پہلے ۲۲۱۹۸ شادیاں درج رجمز ہوئیں جن میں ۸۳۷ میں طلاق و ۱۸۷۵ء میں طلاق ہوئی لیکن ۹۳ میں طلاق ہوئی لیکن ۹۳ میں واقع ہوئے لیکن ۱۲۱/۲ شخصوں کے مقابلہ میں ایک طلاق ہوئی لیکن ۹۳ ماء میں ۱۲۱۸ شادیوں ۲۳۸۵۸ شادیاں درج رجمٹر ہوئیں اور طلاق کی تعداد ۳۸۵۳ لیعن فی ۱۲۱/۲ شادیوں میں صرف ایک طلاق واقع ہوئی۔

اورمشاہدہ کیا گیا ہے کہ اس ملک میں صرف دس سال کے اندرطلاق کی تعداداس کی اوسط سے بمقد ار ۱۹۸۸۹ گھٹ گئی۔ سے بمقد ار ۱۹۸۸۹ گھٹ گئی۔ مضمون نگار نے ان اعدادوشار پرلکھا ہے کہ:

''اگرامریکن عورت کی زندگی جدید طوفانی موجوں کے تیجیٹر وں میں ند پڑگئی ہوتی تواس میں شکنیس تھا کہ اس وقت ملک آبیو میں ۲۵۸ گھرانوں ہے کم گھرانے ندہوتے۔''
کیلی فور نیا میں جو ممالک متحدہ امریکہ کی ایک ریاست ہے ۱۸۹۷ء میں ۲ ہزار شادیاں ہو تیں اوران میں سے ۱۸۲۱ میں طلاق واقع ہوئی لیعنی ہر ساشادیوں میں سے ایک انجام طلاق افکا۔

ہو تیں اوران میں سے ۱۸۲۱ میں طلاق واقع ہوئی لیعنی ہر ساشادیوں میں سے ایک انجام طلاق انگلا۔
غرض کہ ریویو آف ریویوز کی فدکورہ بالا جلد میں لوئن نے جو سرکاری رپورٹ، طلاق کے اعدادوشار کے متعلق درج کی ہے اس سے اکثر ولایات ممالک متحدہ میں واقع ہونے والی طلاقوں کا شارمعلوم ہوسکتا ہے اور وہ حسب ذیل ہے:

فی دس شادیوں میں ایک طلاق فی الاشادیوں میں ایک طلاق فی سااشادیوں میں ایک طلاق فی ساشادیوں میں ایک طلاق فی ۱۸شادیوں میں ایک طلاق ر یاست کونیکوٹ میں ر یاست مساہوزیت میں ر یاست روسلان میں ر یاست شکا گومیں اور شار واعداد کی ربورٹوں ہے واضح ہوا ہے کہ شکا گوکا محکمہ ہر سال ۳۵۰ طلاق درج رجسر کرتا ہے حالا نکہ وہاں کے باشندوں کا شار ۲۳۰۰۰ ہے زائد نہیں۔ان امور کا ذکر کرنے کے بعد لوئن لکھتا ہے:

''خلاصہ یہ کہ اب طلاق کا رواج حدے بڑھ گیا ہے اور جوام تخت خوفاک ہے وہ یہ ہوگا ۔ ۱۹ فیصدی طلاق کی درخواسی کورتوں کی جانب سے پیش ہوئی ہیں اور اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ مردکونٹخ زواج (طلاق) کا بہت کم خیال گزرتا ہے کیونکہ وہ اپنی کورت کو طلاق دینے سے ہے کہ مردکونٹخ زواج (طلاق) کا بہت کم خیال گزرتا ہے کیونکہ وہ اپنی کورت کو طلاق دینے تو ہے حد شرمندہ ، و جاتا ہے اور اس لیے جس وقت مردا پی بیوی کے ہاتھوں سے تنگ آ جائے تو پہلے وہ کی دوسری مطلوبہ ورت اس سے شادی پہلے وہ کی دوسری مطلوبہ ورت اس سے شادی کرنے پردنسامندی طاہر نہ کرے وہ ہرگز بہلی سے ملیحدگی افتیاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔'' کرنے پردنسامندی طاہر نہ کرے وہ ہرگز بہلی سے ملیحدگی افتیاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔'' اس فاصل مضمون نگار نے امریکہ میں طلاق کے ایک بالکل آ سان امر کا ذکر کیا ہے اور

"ادر بہت ہے شوہروں کواپی عورتوں کے ان سے طلاق حاصل کر لینے کی خبر ہی اس وقت ملتی ہے جب وہ دوسر مے مرد سے شادی کر پچکی ہوتی ہیں۔"

اب دیجینا یہ ہے کہ طلاق کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بسااہ قات اس کا باعث یہ ہوتا ہے کہ مردا پنی ہیوی
کا نان ونفقہ ادا نہیں کرتے اور انہیں مجبوری کے عالم میں تنہا جیموڑ دیتے ہیں۔ چنا نچے مسٹرلوس کا ہتا ہے:
" پارسال لیعنی ۱۹۹ میں بمقام ہوسٹن عدالت عالیہ کا افتتاح ہونے پر برابر تین دن تک
عدالت میں مردول اور عور تول کا ایک ہجوم لگار بتا تھا جو سب کے سب طلاق کے طلب گار
سیسے لہذا پہلے ہی ہفتہ میں 20 طلاق جاری ہوئیں اور بالعموم طلاق کا یجی سبب پایا گیا کہ
مردول نے اپنی بیویوں کو جیموڑ ویا تھا۔ "

غرض یہ کہ اعدادو شار اور نا گوار شکایتیں ساف بتارہی ہیں کہ جس علت کا رونا کتاب 'المراة جدیدہ' کے فاضل مولف روتے ہیں وہ مدنیت وترتی کے سب سے عظیم الثان ملک میں بھی موجود ہوارا گراس کا باعث پردہ ہوتا تو ضرور تھا کہ وہاں اس خوف ناک درجہ تک بیصورت نظرنہ آتی ۔ غالبًا ہمارا یہ کہنا کسی قدر جیرت انگیز ہوگا کہ ممالک امریکہ میں طلاق کے واقعات نا گوار اور خوفناک حال

#### Marfat.com

تک بین گئے ہیں لیکن ہم نے اس میں کھی ممالغہیں کیا کیونکہ خود وہاں کے رہنے والے اور گھر کے بعد بھی کیا کیونکہ خود وہاں کے رہنے والے اور گھر کے بعد بھیدی لوگ یہی کہتے ہیں جیسا کہ رہو ہوآف رہو یوز میں مذکورہ بالا اعداد و شار کا اندراج کرنے کے بعد سیمبارت تحریر کی گئی ہے:

" بہر حال اب سوسائی اور معاشرت کی چاور شیں آگ لگ گئ ہے گر نہ صرف اس کے دونوں

کناروں ہی شیں آگ گئی ہے بلکہ یارلوگ اسے وسط ہے بھی جلانے کی کوشش کررہے ہیں اور

ان میں ذرا بھی شک نہیں کے گھر یلوز ندگی کو منبدم کرنے میں نے زمانہ کی کورت کا برداہا تھ ہے۔ "

خلاصہ بیہ ہے کہ جو کچھ ہم او پر لکھ آئے ہیں اسے ایک سر سر کی نگاہ ہے دیکھ لینے کے بعد ہمیں

لامحالہ یکی مان لینا پڑے گا کہ جن امور کی شکایت کی جاتی ہے ان کے ذائل کرنے کے واسط ہمیں
صرف تھوڑی می تہذیب کی ضرورت ہے جس کے ساتھ ہی پردہ کا دوام و قیام بھی لازم ہے کیونکہ

میں پردہ عورت کے استقلال کا بیکن ضامن اور اس بات کا واحد کفیل ہے۔ جب بھی اللہ نے صدود

طبعی کے دائر ہے ہے قدم با ہر رکھا فور آس کے کمال کوزوال لاحق ہوگا اوروہ ہیا ہی وہلا کت کی غار

میں جاگر ہے گی جس کو ہم تحد ٹی اصول ہے واضح طور پر ٹابت کر چکے ہیں۔ جہاں تک تربیت کا
تعلق ہے بالکل سادہ اور معمولی تربیت ہے بھی ماں بننے والی عور تو الی جہالت دور ہو سکتی ہیں۔

تعلق ہے بالکل سادہ اور معمولی تربیت ہے بھی ماں بننے والی عور تو الی جہالت دور ہو سکتی ہیں۔

وہ اپنے گھروں کی حالت درست رکھے اور اپ شو ہروں کوخوش رکھنے کے لائق بن سکتی ہیں۔

بھی مسلمہ امر ہے کہ یور چین مما لک کے طلاق دینے والے مردیا طلاق لینے والی عور تیں بہ نسبت ہارے ان طبقوں کے جن میں طلاق کی وار دات شاذ و نا در ہوتی ہے، علم وتہذیب کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں، اس لیے اگر جمارے بیبال عور توں کی جہالت اور بدتہذیبی کثر ت طلاق کی موجب مانی جائے ہے؟ مانی جائے ہے؟ مانی جائے ہے؟ مانی جائے ہے؟ اور یہی سرسری نظراس بات پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے کہ کثر ت طلاق اور منزلی جھگر وں کے موجب جہالت اور پر دو کے نقصا نات کے علاوہ کی جیاور ہی ہیں۔

پھراگر ہمارے بہاں مرد ورتوں کواس کے بنان ونفقہ چیوڑ دیتے ہیں کہ ان کا ناہوں میں عورتوں کی کوئی عزت و وقعت نہیں تو نشروری تھا کہ بیآ فت مادی مدنیت والوں میں بالکل نہ ہوتی ، اس کے کہ ان میں اس کا سبب ذائل ، و چکا ہے۔ وہ لوگ بالعموم ورتوں کی عزت کرنے کا دعوئ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس قدر مدارات اور پاس و لحاظ ہم عورتوں کا کرتے ہیں شرقی قو موں میں اس کا اثر ذرا ہم منی بایا جا تا ہم نے مانا کہ ان کا دعوئی تھے ہے لیکن اس کی وجہ کے قرار دیا جائے۔ اعدادو شارے طاب تی کی نیوں ورقی کی اس کی اور کرتے ہیں کہ مردوں نے عورتوں کوروٹی کیڑا طاب تی کی نیا دیرگزرتی ہیں کہ مردوں نے عورتوں کوروٹی کیڑا منیوں دیا۔ اگر یہ بہا جائے کہ وہ عورتوں کو حقیر و ذکیل تصور کرتے ہیں تو یہ درست نہیں کیونکہ ان کا دعوئ کا اس کے بیکس ہے بیعنی عورتوں کی خاطر داری میں اپنی جان تک فدا کردیے کے مدئی ہیں اوراگر ان کو نام بذیب اور جاہل خیال کیا جائے تو یہ ہی سراسر خلطی ہے کیونکہ یورپ کا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جے کم مام داری میں اپنی سے دیا ہو دیا کہ فض ایسا نہیں ہوگا جے کم مارسر خلطی ہے کیونکہ یورپ کا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جے کم داری کی داری معاول کی اور بی علی ہے۔

آزادی نسوال کے طابگار بہت زور و ہے کہ کہتے ہیں کہ پردہ اس بات میں سخت حارج ہونا ہے کہ مردا ہے مناسب حال عورت کو تلاش کر سکے اور ای پردہ کے باعث مردکواس بات کا موقع خیص مانا کہ وہ شادی سے قبل اپنی بیوی کے عادات واطوار سے واقفیت حاصل کر لے اور اس بات کا اندازہ کر سکے کہ آیا وہ عورت کے ساتھ شادی کرنے کے بعد پراطف زندگی بسر کرسکتا ہے یا مہیں؟ چنا نچہ ای علت کو کشرت طلاق کی بنیا دہمی قرار دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اول او ہمارے اعلیٰ طبقوں اور وسط ورجہ کے روشن خیال طبقوں میں طلاق کی واردا تیں یوں ہی شاذ و نا در و تو ع پذیر اعلیٰ علیہ کے اور اور وسط ورجہ کے روشن خیال طبقوں میں طلاق کی واردا تیں یوں ہی شاذ و نا در و تو ع پذیر پر

ہوتی ہیں بلکہ بالکل نہیں ہوتیں اس لیے اگر طلاق کا سبب یہی ہوتا ہے کہ مردکوشادی کرنے سے پہلے عورت کے اخلاق وعادات کے پردہ کی قید و بندکی وجہ سے تجربہ ہیں ہوسکتا تو ضروری تھا کہ ان دونوں طبقوں میں بھی کثرت سے طلاق دی جاتی جیسے عام اور اوٹی درجہ کے لوگوں میں داقع ہوتے ہیں مگر یہاں تو معاملات کے برعکس دیکھا جاتا ہے۔

دوئم بید کداگر شادی سے پہلے مرد کاعورت کی طبیعت سے پوری طرح واقف ہو جانا اوراس کے مزاج کا تجربہ کر لینا عدم طلاق کے لیے فیل بن سکتا ہے تو پورپین مدنیت کے رہے والے جو پردہ کی تیدسے آزاد اورخوش شمتی ہے اس نعمت کو حاصل کر بچے ہیں ،ان کے ہاں کیوں اس کثرت پردہ کی تیدسے آزاد اورخوش تی ہیں جن کو دیکھ کران کے دانشمند افراد سخت پریشان ہیں اور خیال سے طلاق کی واردا تیں ہوتی رہتی ہیں جن کو دیکھ کران کے دانشمند افراد سخت پریشان ہیں اور خیال کرتے ہیں کداس طرز ممل سے ان پرایک ندایک دن عظیم الشان تباہی آئے والی ہے۔

سوئم: جب کہ وہ شادی جو ہا ہمی محبت بلکہ عشق کے ذریعہ سے ہوئی ہو، عقد زوجیت کے قائم وہاتی رہنے کی واحد ضامن قرار دی جاتی ہے اور الی محبت والفت اس وقت پیدا ہوتی ہے جس وقت پردہ کی قید و بند نہ ہوتو یورپ والوں کو بیٹھت بھی بخو بی حاصل ہے چنا نچہ ان میں کوئی ایک شادی بھی کورٹ شپ کے بغیر نہیں ہونے پاتی پھر ہماری سجھ میں نہیں آتا کہ ان میں اس درجہ تک طلاق کی کثرت کیوں دیکھی جاتی ہے۔

جو شخص اس مسئلہ پر شخیق کی باریک بین نظر ڈالنا چاہا سے لازم ہے کہ فدکورہ بالا انجرتے ہوئے اور نمایاں مسئلہ پر شخیق کی باریک بین نظر ڈالنا چاہا سے علت کی ماہیت اوراس کے اصلی سبب کی عمیق تہد کا اور آک ہوسکے، ور نہ ممکن ہے کہ سطحی باتوں سے مفالطہ بیس پر جائے اور دریا وقت حقیقت سے قاصر رہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ طرز معاشرت کے برایک پہلو پر خور کی نگاہ ڈالے اور جوامور ان باتوں کے مقتضی ہیں یاان سے خلاف ہیں سب کو ایک دوسرے سے ملاملا کر اوران کی دیتو علمی شخیق کر کے اچھی طرح تجھان بین کر لے تاکہ مفروضہ بیاری کی سب سے اہم اوراعلی علت کا پہنت سے تاہم اوراعلی علت کا پہنت کی مار دی معاشرت میں ایس خرابیاں کیوں پڑ رہی ہیں؟ اس کی بابت کہ ہماری معاشرت میں ایس خرابیاں کیوں پڑ رہی ہیں؟ اس کی بابت ہمارا ذاتی خیال ہے ہے کہ ہمارے مرداور ہماری مورتیں دولوں ایک ناتر بہت یا فتہ اور غیر مہذب ہیں او

#### Marfat.com

رہاری رائے میں اگر ان کوتھوڑی کی تہذیب و تربیت بھی حاصل ہو جائے تو ہماری سوسائی کی حالت اس قدر سدھر جائے گی کدومری تو میں ہم کورشک کی نگاہ ہے و کیھے لگیس گی اور ہم تمام دنیا میں قابل تقلید مثال بن جائیں گی کدومری تو میں ہم کورشک کی نگاہ ہے و بلک نہیں ہے بلکداس کی محسوس اور کھلی ہوئی دلیل ہیہ ہے کہ آج بھی ہمارے مہذب اور تربیت یافتہ ہوجا کیں تو یقیدنا ہم پر ایک ایسا وقت آئے گا جبکہ ماس ہے زیادہ مہذب اور تربیت یافتہ ہوجا کیں تو یقیدنا ہم پر ایک ایسا وقت آئے گا جبکہ ہمارے متدن ووست اور مدنیت بسند خلاء کو ایسی تشویشناک دقتوں کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے ۔غرض ہمارے متدن ووست اور مدنیت بسند خلاء کو ایسی تشویشناک دقتوں کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے ۔غرض یو کہ ہماری موجود و خراب حالت ایک طرح کے طبحی اعزاز ہیں جو بہت جلد ذائل ہو سکتے ہیں اور ان کو ورکر نے کے لیے ہمیں اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ ہما پئی موجودہ معاشرت کو منا کر پھراز مرنو اس کی تازہ بنیاد یں رکھیں اور نی گارت بنا کمیں ، ہمارا اعتقاد ہے کہ مسلمانوں میں پردہ کی رہم ایک رحم ایک رحم ایک معاشر تی جم میں بڑ پکڑ لینے اور مہلک امرائی بن جانے ہے ہیں نے ہم کو ندکورہ بالاخرابیوں کے ہمارے معاشر تی جم میں بڑ پکڑ لینے اور مہلک امرائی بن جانے ہے اب تک بچائے رکھا ہے۔

سکن بور پین تدن میں یمی خارجی با تیں ایسی ایسی اور غیرز وال پذیر بیاریاں بن گئی
میں ، جن کی اصلات کے لیے نہایت بخت اور جولنا ک انقلاب کی ضرورت ہے اور جوفض بورپ
کے موجودہ حالات سے واقف ہے وہ اس کا اقرار کرنے والا ہے، علامہ ایڈولی جو پیرس کے
کونڈرس کا لج میں فلا نمی کا پروفیسر ہے مشہور انگریز انشاپر واز اور فلا سفر طامس کا رائل کی کتاب
"نہیروز لینڈ ہیروزشپ" کے دیبا چہ میں کھتا ہے:

"اس میں شک نہیں کہ موجودہ زمانہ کی بینبید گیاں تخت خطرناک ہیں مگر ساتھ ہی ہیں نہیں کہا
جاسکنا کہ بید حالت بہلی فق کی ہے جو بورب کے تمام افق پر نظر آ رہی ہے:"

اس کے بعد علامہ موسوف نے ان بہت کی انقلا فی حالتوں کی تفصیل دی ہے جو نو بت بہ نو بت بورب پر طاری ہوتی رہیں اور جو تخت اجتماعی (معاشرتی )اضطرابات سے گھری ہوئی تھیں ،
بعدازاں اس نے کارلائل ہی کے بیان کردہ حسب ذیل موقعوں سے استشہاد کر کے بتایا ہے کہ

ایسے انقلابات کا حادثات ہونا ایک لازی امر ہے اور ان کے ساتھ ہی اضطرابات اور پریشانیوں کا وجود بھی ضروری ہے۔کارلائل لکھتاہے:

''یا کیفروری امرے کہ ہرائیک بنادے اور جھوٹ کا پردہ فاش ہوکراس کی جگہ بچائی اپنا جلوہ دکھائے۔ دکھائے یہ بچائی خواہ کی ہواور جائے جس ذریعہ ہے آئے لیکن اپنا ظہور لا کالہ دکھائے۔ عام اس سے کہ صدافت کا غلبہ خوف اور اضطراب کی وجہ سے ہویا فرانسی بغادتوں کی آفتوں کے ذریعہ سے یاکی اور وسیلہ سے گراس میں شک نہیں کہ ہم آخر کار حقیقت کی طرف ضرور پلکٹ آئیں گے ذریعہ سے یاکی اور وسیلہ سے گراس میں شک نہیں کہ ہم آخر کار حقیقت کی طرف میں ہوئی ہوئی یونکہ وہ بجراس میں مبوی کے بیان کیا ہے آئش دوز خ کے لباس میں مبوی ہوئی یاں ہوگی کے ویک میں نہیاں نہیں ہوئی۔''

ان تمام مراتب کے طے ہو بھی کے بعد بھی اگر ہم میں کوئی ایسا شخص پایا جائے جوان خوف دلانے والی باتوں اور دھونس دھر کوں سے متاثر نہ ہواور ای امر پراصر ارکرتار ہے کہ ہمیں ہر ایک بات میں یورپ کی مادی مدنیت والوں کی تقلید بی کرنا چاہیے اور خاص کر مسئلہ نسواں میں تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں حالا تکہ ہم شاہت کر بھے ہیں کہ مسئلہ نسواں کے خوفنا کہ متاب ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں حالا تکہ ہم شاہت کر بھے ہیں کہ مسئلہ نسواں کے خوفنا کہ متاب سے آج یورپ کے علماء اور خیر خواہاں قوم و ملک کا گروہ بڑا کا نب رہا ہے۔ وہ نا می اخباروں اور رسائل میں صاف صاف تحریر کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کی چاور کے صرف دونوں پلوہی نہیں رسائل میں صاف صاف تحریر کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کی چاور کے صرف دونوں پلوہی نہیں اور بھا ہے۔ وہ کا گل بھی ہے اور ہم اس عبارت کو پہلے تش بھی کر بھی ہیں اور وہی علمائے یورپ اپنے اعلیٰ درجہ کا کمی مجموعہ یعنی انسائیکا و پیڈیا میں یوں لکھتے ہیں :

"آخراس حالت سے چھنکارا پانے کی کیاصورت ہوسکتی ہے جوہمیں اگرہم اسے لاعلان تزل نہیں تو بہت جلد ہام عزت ہے گراد سینے کی دھم کی دے رہی ہے۔" اور بیہ جملہ انیسویں صدی کی انسائیکلو پیڈیا ہے لے کرہم پہلے بھی نقل کر چکے ہیں۔

安安市

# عورتوں کے زیادہ مناسب حال تعلیم

مئل نسوال کی ایسی علمی تحلیل کرنے اور اس کے ہرا یک پہلوکو علم تیجے کی خور دبین ہے دکھے لینے کے بعد جب کے ہمیں اس کی حالت و ماہیت کا پوراعلم ہوگیا ہے اور ہم پر بیٹا بت ہو چکا ہے کہ جومعمولی خرابیاں ہماری معاشرت میں عورتوں کے لیے لاحق ہورہی ہیں ، وہ محض ایسی تہذیب سے سدھر عمقی ہیں جس کی بنیا دھیمانہ قواعد پر رکھی گئی ہوتو اب ہم پر واجب ہے کہ اس کے کسی مشخکم ترین اسلوب کو تلاش کریں جس کے ذریعہ ہے ہم عورت کا وہ تہذیبی فرض ادا کرنے کے بارے میں سبکہ وش ہوتی ہوتی مان پر عمل ہیرا میں سبکہ وش ہوتی ہوتی مان پر عمل ہیرا ہوتی فداہ کا ارشاد ہے ۔

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.

اوراس کی پابندی ہم پرواجب ہے اور چونکہ ہمارے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ مجمی ارشاد ہے:

خاالحكمة ولايفوك من اي دعاء خرجت.

اس لیے تعلیم کا وہ صحیح طریقہ جوعورتوں کے لیے زیادہ مناسب ہوہ خواہ دنیا کی کسی قوم کے پاس ملے ہم کواس کی تقلید کرنے میں زیادہ تعصب ہے کام نہ لینا چاہیے اوراس کا بھی نہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ توم دین اور دنیا دونوں کے لحاظ ہے ہمارے حسب حال ہے یا ہم ہے جدا گانہ کر دوسری جہت ہے ہمیں یہ بھی مناسب نہیں کہ ہم کسی امر کے اختیار کرنے پرقبل اس کے کہ عقل وحکمت کے ذریعہ ہے اس کی پوری چھان بین کریں یوں ہی جھک پڑیں۔ اس لیے کہ ہمارے بیشواصلی اللہ علیہ وہم کا یہ بھی فر مان ہے: المومن حل کا لہذا اگر ہم کو اپنا یوسف کم گشتہ کسی قوم کے پاس ل جائے گا تو ہم اسے سرآ تھوں پرلیں کے اورای طرح ایک عظیم الشان دینی ہدایت پر عمل کو اپنا وہ ایک دارشا وہ وا ہے:

الحكمة ضالة المومن يا خلاها ان وجداها.

اوراگر جمیں اپنا مطلوب کہیں نہ ملے تو ہم اپ دل و دماغ سے کام لے کراورا پنی زبنی
تو توں سے مدرحاصل کر کے خودایہا ہی ڈھنگ تجویز کریں گے جونضیلت بشری اور فطرت انسانی
پر پوری طرح منطق ہواورا پنی جانوں پر رحمت اللی کی روح کے نازل ہونے کی دعا کریں گے
تاکہ جمیں وہ کسی ایجھے اور سید ھے راستہ کی طرف ہدایت کرے کیونکہ خداوند کریم کی ہدایت ہم کو
تاک جمیں وہ کسی ایجھے بریار ہاتھ نہ مارنے دے گی۔ اس نے ہم سے رہنمائی کا وعدہ کیا ہے اور خدا
کا وعدہ ہے ہوتا ہے۔ جبیا کہ ارشاونر مایا:

وَ الّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهُ لِا يَنَهُمُ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (١٩:٢٩) اور جن لوگوں نے ہماری جبتی میں کوشش کی ہے بے شک ہم ان کواپٹی راہیں دکھا کیں گے اوراس میں شک نہیں کہ اللہ نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔

میرے خیال میں دنیا کی اور قوموں کے یہاں تعلیم نسواں کے جواسلوب موجود ہیں ان پر

الکتہ جینی کرنا اور انہیں پر کھ کرا ہے استعال میں لا ٹاسخت محنت مشقت کا بار برداشت کرنے ہے معنی ہے کیوں کہ ان قوموں میں جو عقائد ہیں وہ خوداس بات کا اعلانیہ اقر ارکر رہے ہیں کہ انہوں نے عور توں کی تہذیب کے لیے جو طریقے وضع کے شخصان کا انجام سخت خراب اور باعث مصیبت نکلا ہے ،اس لیے وہ تمام اسلوب مددرجہ عظیم الشان تغیر وتبد یلی کے محتاج ہیں۔ لہذا اس حالت میں ان کی تقلید کرنا نا دانی اور حمافت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ایسی نا تبھی جو نا قابل معانی ہو بلکہ ایسا امر جے عقل بھی قبول نہ کرے کیونکہ تجربہ کا روں کی تھیجیں نہ مانا اس کے ہم معنی ہے کہ اپنے آپ کو شخت ترین مصائب میں ڈال دیا جائے اور ایسی کو تیر بلاکا نشانہ بنا دیا جائے۔

اب ہم ال بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یورپ میں تعلیم نسواں کے طریقے جو حد درجہ مصرت رسال اور احکام خلقت نسائیہ پر غیر منطبق ہیں، روئے زمین کی سب سے ہوڑھ کر اور معزز ترین متدن توم کو انتخاب کر کے اس کے طریقہ تعلیم نسواں پر تبعرہ کرنا چاہتے ہیں۔ کون ک

توم؟ جس کوآج تہذیب وتدن میں اعلی دست گاد اور بہترین شرف حاصل ہے اور پھرا ہے مدعا
کی بابت اس قوم کے عام لوگوں ہے بھی استفسار نہ کریں گے۔ایباعلامہ جس کے فضل و کمال اور
قومی غیرت مندی اور شرافت نسبی کوشلیم کرنے پراس قوم کے افراد میں اختلاف نہ پایا جائے۔
مشہور عبرانی فیلسوف ڈول سیمال جس کی عزت فرانسیسی قوم خصوصاً اور دیگر بور پین قوموں
میں عمواً اظہر من الشمس ہے۔ریو یوآف ریو یوز جلد ۹ میں گھتا ہے:

"۱۸۴۸، میں اوگوں کو بیشکایت بھی کے عور توں کی تہذیب وتربیت پر ذرا بھی توجہ نیس وی جاتی مرآج ویکھا جائے وہ اس کے برنکس بیشکوہ کررہے ہیں کہ عور توں کی تبذیب اختدال کی صدیح کر رکر افراط کے مرتبہ تک بہنچ گئی۔ ہاں بلاشبہ م حدورجہ کی کی سے نکل کر و ولناک افراط کے مرتبہ تک بہنچ ہیں۔"

اس کے بعد علامہ موصوف نے اس اسلوب تعلیم کے نتائج کی خرابی دکھا کر جس نے عورت کو ہالکل مرد بنادیاز درسے جینے کرکہا:

"بيرداجب ہے كەغورت غورت بى رہے۔"

ابعدازی اس نے وہ خرابیاں بیان کی ہیں جوعورت کی اس حالت ہے گھر انوں پر طاری ہو کمی اور وہ با تیں ہم بچھلے ابواب میں بجنسہ نقل کر بچے ہیں جن کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ یہ بات تو فرانسیں تو می کار کیوں کی تہذیب و تعلیم ہے مختص تھی۔ اب انگریزی تو می حالت و یکھنا جا ہوتو اس کی تعلیم نسواں کا تابسند بدہ اسلوب بیان کرنے کے لیے ہم مشہور علامہ ساموئل سائس کے اقوال ہے استشہاد کریں گے جوا تنگستان کا سب ہے بروامہ نف اوراعلی اخلاق و تعدن کا علامہ سامی کی متعدد تھا نیف فرخی زبان میں یا بورپ کی دوسری زبانوں میں ترجمہ و کرشائع ہو بھی ہیں۔ وہ اپنی کتاب "خلاق" میں ترجمہ و

''ایک شریف اور رتبہ العائلہ عورت کی قدیم رومانیوں کے ہاں بڑی تعریف بیتی کہ وہ محض منزلی دائرہ میں محدود ہے اور صرف موت کا نے کا کام کی کیا کرتی تھی۔ ہمارے زمانہ میں کہا جاتا ہے کہ عورت کو نظم الکیمیا کا صرف اس قدر حسہ سیکھنا جا ہے جس کے ڈریعہ سے وہ ہانڈی جاتا ہے کہ عورت کو نظم الکیمیا کا صرف اس قدر حسہ سیکھنا جا ہے جس کے ڈریعہ سے وہ ہانڈی

میں بال آنے کی صورت میں اس کی حفاظت کر سکے اور فن جغرافیہ سے اس کو صرف اپنے گھر
کے مختلف سمتوں کی کھڑ کیوں اور روشن دانوں کے فوائد کا امتیاز حاصل کرنا کا فی ہے۔''
علاوہ ہریں لاڈ بائر ن جو عور توں پر حد سے زیادہ فریفتہ اور ان کی اطاعت میں بدنام تھا
لکھتا ہے کہ:

''عورت کے کتب خانہ میں بجز تورات اور طباخی کی کتابوں کے کوئی اور کتاب ہونی ہی نہیں جاہے۔''

گر بائران کی بیدائے عورت کے اخلاق اور اس تہذیب پر نظر کرتے ہوئے نہایت خت
گیری پر بنی اور غیر معقول ہے۔ ایک طرف تو اتن خت گیری برشنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور
دوسری جانب اس کے خلاف رائے جو آئ کل بکٹرت شائع ہور ہی ہے، وہ ولولہ جنون تصور
کیے جانے کے قابل اور نظام فطرت پر بالکل غیر منظبت ہے کیونکہ وہ عورت کو اس قد رتہذیب
دینے کی مقاضی ہے کہ بھتر رار کا ان عورت مرد کے مساوی اور ہم مرتبہ بن جائے۔ یہاں تک
کہ ان دونوں میں بجر جنسی فرق کے اور کوئی اقبیاز باقی شدر ہے یعنی عورت و مرد کے حقوق ہر
طرح مساوی ہوں۔ سیاسی معاطلت میں ان کی رائے کی قدر کی جائے اور عورت ہی تمام
وحشت فیز اصول زیر گی کے معرکوں میں مرد کی مدمقابل بن سکے۔

اب صرف امریکن قوم باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے اسلوب تعلیم نسوال کی عدم مسلاحیت دکھانے کے لیے محض نامور انتا پر دازلوئ کی شہادت کافی ہے جس نے فرانس کے رسالہ "در یو یوآ ف ریو یوز" میں حسب الطلب ایڈیٹر رسالہ امریکن عورتوں کی حالت پر ایک بسیط مضمون دیا تھا اور وہ جلد ۲۵ رسالہ ذکور میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں لوئ نے مدارس نسوال کی دگر گول حالت بیان کرتے ہوئے کھا ہے:

" دیمراییا معلوم ہوتا ہے کہ بیدر سے ان نوجوان لڑکیوں کے لیے قائم کیے گئے ہیں جواپی معلومات کوکسب معاش کا مشغلہ بنانا چاہتی ہیں یا زنانہ ڈاکٹر، زنانہ انجینئر اور معلّمہ وغیرہ بنا چاہتی ہیں۔اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ ان مدارس میں تہذیب کا درجہ بہت کم ہے ( یعنی وہ مسلمان عورت بيسيمين بيسيمين بيسيمين بيسيمين بيسيمين بيسيمين بيسيمين بالمان عورت بيسيمين بيسيمين بيسيم

تہذیب جو عورت کے لیے خاص ہے) اور پڑھائی نہایت توی ہے۔عورتیں اور لڑکیاں نہایت تری ہے۔عورتیں اور لڑکیاں نہایت ترق کے ساتھ علوم کیمیاء ریا نبیات اور طبیعات میں تعلیم پاتی ہیں اور انہوں نے اگر چہ پروگرام کے تمام دفعات پرعبور کر لیاجا تا ہے لیکن وہ نظامات خانہ داری کے معمولی سے معمولی اور سادہ سے سادہ امور ہے بھی سخت ناواتف ہوتی ہے۔''

یدان اوگوں کے اتوال ہیں جن کوصاحب خانہ کہنا چاہیے اور ہم کس دلیل ہے ان کوجھوٹا قرار دے سکتے ہیں؟ بنابری ہم مسلمانوں کوان یور پین اسالیب تعلیم نسواں ہیں ہے کی اسلوب کی ہیروئی کی ای وقت اصلاح دے سکتے ہیں جب کہ ان تمام اقوال کو ذرہ بھی قابل اعتمانہ تصور کریں اور جولوگ ان طریقوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں خواہ وہ ای قتم کے چیدہ افراد ہی کیوں نہ ہوں ، ان کو جہالت و بد نیتی کا الزام نے دیں ، غرض میہ کہ جب ہم کو یہی صورت پندیدہ آتی ہے تو ہم رس کی تقلید کر تا چاہیں کر سکتے ہیں ۔ کوئی چیز اس بارے میں مانع نہیں ہو سکتی لیکن آگر امرحق کی پیر جس کی تقلید کر تا چاہیں کر سکتے ہیں ۔ کوئی چیز اس بارے میں مانع نہیں ہو سکتی لیکن آگر امرحق کی پاسداری اور پابندی کا خیال ہے تو ہم پر لازم ہے کہ اہل یور پ کے حالات کو بنظر اعتبار دیکھیں او رجن باتوں نے انہیں جلد بازی کے خمیازہ میں مبتلا کر دیا ہے ان سے بیخنے کی سعی کریں تا کہ رجن باتوں نے انہیں جلد بازی کے خمیازہ میں مبتلا کر دیا ہے ان سے بیخنے کی سعی کریں تا کہ ترکار نہیں بھی وہ بی کہنا پڑے جوعلامہ ڈول سیماں کہتا ہے کہ:

" ہے ہم کو کی تعلیم کی شکایت تھی اور اب اس کے برنکس ہم تعلیم کی زیادتی اور افراط کا روناروئے ہیں۔"

## اجمالي نظر

گوہم اپنی بحث میں حس اور تجربہ کے ایسے والائل پیش کرنے کے راستے پر قدم زن رہے ہیں جن کو بجر اس کے اور کی صورت میں غلط قر ارنہیں دیا جا سکتا کہ پہلے ان کے چٹم دید اور محدوں مقد مات کی تکذیب کر لی جائے جو ایک ناممکن امر ہے۔ تاہم جھے یہ خوف ہے کہ موضوع بحث کے متعدداقتام میں بٹ جانے سے ضمون طویل ہو گیا ہے اوران حالات میں ممکن ہے کہ ناظرین کو وہ بہت سے نظریات یا د نہ رہے ہوں جو عورت کی پر دہ نشنی کی ضرورت ہا بت کے کہ ناظرین کو وہ بہت سے نظریات یا د نہ رہے ہوں جو عورت کی پر دہ نشنی کی ضرورت ہا بت کرنے میں کار آ مد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ ان امور کو بالا جمال چند صفوں میں کے دوں تا کہ معمولی غور سے بھی ان کی اجمالی شکل پرا حاطہ کرنا آ سان ہو میں نے ان کی تفصیل کے دوں تا کہ معمولی غور سے بھی ان کی اجمالی شکل پرا حاطہ کرنا آ سان ہو میں نے ان کی تفصیل باریکیاں معلوم کرنے کا بار ناظرین کی یا دواشت یا دوبارہ مطالعہ کتاب پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ نظریات حسب ذیل ہیں:

ا۔ عورت جسمانی اعتبارے برنبعت مردے بہت کزور ہے اورعلم قبول کرنے بیں بھی اس کا درجہ گھٹا ہوا ہے۔ عورت کی مید کمزوری اس لیے نہیں کہ اس طرح وہ مرد کی مطبع اور اس سے حقیر بنی رہے بلکہ اس لیے کہ اس کا وظیفہ طبعی اور خاص فرض اس سے زائد توت کا خواہاں میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک طبعی اور فطری حالت ہے لینی عورت ہزار کوشش کر سے کہ وہ جسم اور اور اک کے لحاظ سے مردکی ہم بلد بن جائے تو یہ ایک انہونی بات ہوگی اور وہ ہرگز اس مرتبین ہوتا۔ یہ لحاظ سے مردکی ہم بلد بن جائے تو یہ ایک انہونی بات ہوگی اور وہ ہرگز اس مرتبین ہوتا ہے کہ اور کی ہم کے گئے۔

۲۔ ہرائیک مخلوق کا ایک خاص کمال ہے اور عورت کا کمال جسمی تو انائی اور دسعت معلومات پر موقوف نہیں بلکہ وہ ایک روحانی قوت میں منحصر ہے جوعورت کو بہ نبیت مرد کے بہت زیادہ

اعلی درجه کی دی گئی ہے۔ وہ توت کیا ہے؟ عورت کا دیتی اور زندہ شعوراوراس کے حدورجہ ر تیں احساسات اور پھر ان سب پر بڑھ پڑھ کرعورت کا نیکی کے راستہ پراٹی جان تک قربان كردينے ۔اس ليےاگر ميموا بہب اور فطرى قوتيں اپنے سيح قواعد كے مطابق عورت میں نشو ونمایا ئیں تو وہ اینے حقوق کی حفاظت و تائید کے لیے مرد کی طرح زور آور توت یاز واور تیز دم تکوار کی محتاج ندر ہے بلکہ یمی باطنی قو تیں اس کومعاشرت کے ایک ایسے اعلیٰ مر تبہ پر پہنچا دیں کہ اس کے سامنے عزت و تکریم کے لیے مردوں کے سرخود بخو د جھک جا کیں لیکن خدائے کریم نے اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ عورت کی بیا ندرونی تو تیں ای وفت نشو ونما باعلی بیں جبکہ وہ مرد کے زیراٹر اور زیرحفاظت زندگی بسر کرے خواه وه ای حالت میں رہ کرائے مواجب میں مرد پرفوقیت کیوں نہ لے جائے اورا سے اپنا بندہ بے دام کیوں نہ بنا لیے۔ پھر تھی عورت کو بیا بات نہیں بھاتی کہ وہ مرد کو اپنی فطری خوزوں کے دام میں اسپر کر لے کیونکہ ایسی جبورت واقع ہونے میں اس کے ہتھیار کی وحمار میں فرق آ جاتا ہے اور اس کی فطری موہب کی جبک دمک ماند پڑجاتی ہے جس کی وجهت وه خودا بك الي كشكش من كرفار موسكتي ب جواس بسندند مو

س۔ عورت اس کمال کواس وقت تک بھی نہیں حاصل کر سکتی جب تک وہ کہ میں مرد کی بیوی اور چند نہوں کو جہ بھی وجہ نہیں ہے کہ حق برق دار چند نہوں کو جہ بھی وجہ نہیں ہے کہ حق برق دار رسید والی مثل ہو بلکہ عورت کے ملکات کا نشو و نما اور اس کے اندرونی جذبات کی تہذیب و درتی ہی اس حالت میں ہو سکتی ہے کہ وہ نیوی اور مال ہے کیونکہ اس غرض کے لیے وہ بیدا کی گئی ہے۔

س۔ عورت کا مردوں کے کاروبار میں حصہ لینا اور خار بی زندگی کے خطرناک معرکوں میں اس کا شریک بنتا دراصل میس کی رکھتا ہے کہ وہ اپنے فطری جذبات کوئل کرر ہی ہے، اپنے ملکات کومٹار ہی ہے اورا پی روئق وطراوت کو پڑمردہ، اپنی ترکیب کوخراب اورا پی تو م

کے جسم میں خلل بیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یور بین عورت کا منزلی زندگی کے دائرہ سے قدم نکالناان مما لک کے علاء کی نگاہوں میں قوم کے دل وجان پرزخم کاری نظر آتا ہے اوراس بات کا ایک نشان تصور کیا جاتا ہے کہ مرد چاہے تو عورت کو بخت سے بخت مصیبت وآ فت میں مبتلا کرسکتا ہے۔ چنانچہ اب وہی علاء اس کی حالت کا دائرہ نگ کرنے پرزور لگارہ ہیں۔

عام طور پرنوع انسانی کی بہتری اور خاص کرخود عورت کی بہودی کے لیے عورتوں کا پردے میں رہنا ایک فطری امر ہے کیونکہ پردہ عورت کی خود مخاری واستقلال کا ضامن اوراس کی حریت کا کفیل ہے نہ کہ اس کی ذات کی علامت اوراس کی اسیری کا پیش خیمہ ہے اور ہم اس بات کو بیان کر آ ہے ہیں کہ پردہ عورت کے کمال کا مانع نہیں بلکہ وہ اس کمال کے ذرائع واسباب کا مہیا کرنے والا ہے۔ تاہم چونکہ ہر چیز میں نقصا نات بھی ضرور ہوتے ہیں ،اس لحاظ ہے اور ہم بین ہو کہ کہ بین ہو اس کے بالقابل جو فوائد اور خوبیاں ہیں وہ صد ہے ہو ہو گر تیتی ہیں اور سب سے زائد خوبی ہے کہ پردہ عورت کو اپنی ان اعلیٰ خصوصیتوں کو عورت کو اپنی ان اعلیٰ خصوصیتوں کو سین ہرعورت کی سعادت کا انتصار ہے اور یہی پردہ عورت کو اپنی ان اعلیٰ خصوصیتوں کو شونہ دیا ہم عورت کو اپنی ان اعلیٰ خصوصیتوں کو شونہ دیا ہم حورت کو اپنی ان اعلیٰ خصوصیتوں کو شونہ دیا ہم حورت کو اپنی ان اعلیٰ خصوصیتوں کو شونہ دیا ہم جو اس معرکہ زندگانی میں اس کے مکن ہتھیار ہیں۔

۲- مادی مدنیت کی عورتوں میں چاہے جس قدر ظاہری نمائش اور دلفر بی پائی جاتی ہولیکن وہ کامل جنس نسوال کا نمونہ یا کمال نسوانی کے راستہ پر چلنے والی ہرگز نہیں ہیں اور خود ان ممالک میں تعلیم نسوال کے طریقے عورتوں کی حالت کے لیے مفیداور مناسب نہیں جس کم مالک میں تعلیم نسوال کے طریقے عورتوں کی حالت کے لیے مفیداور مناسب نہیں جس کی شہادت و ہیں کے علماء کے اقوال ہے بہم پہنچی ہے۔

ے۔ اسلام نے عورت کے بارے میں جو ہدایتیں کی ہیں دہ فطرت نسوانی سے پوری طرح مطرح مطابق اور ملکات کو اچھی مطابق اور ملکات کو اچھی

صورت میں ڈھالنے کے لیے اعلیٰ درجہ کے سانے سے مشابہ ہیں بینی اگران تعلیمات کے موافق عورت کے خصائص نشو دنما پائیس تو مسلمان خاتون بہت اعلیٰ درجہ کی کامل و ایکن عورت بن سکتی ہے۔

۸۔ مسلمان خانون میں کمال جنس نسوانی کے اعلیٰ واکمل مرکز تک بینچنے میں صرف اتنی ہی کی اے اعلیٰ واکمل مرکز تک بینچنے میں صرف اتنی ہی کی اے کہ وہ صرف علم ضروریہ کے مبادی ہے بینچر ہے اور اسے تعلیم وے دی جائے تو پھر اس میں کوئی نقص باتی نہیں رہے گا۔

یہ سب تو مسائل ہیں جن کے ثبوت میں مشاہدات اور واقعات اور تجربہ کے علوم کے زبردست اصول پیش کر کے میں نے استدلال کیا ہے یا موجودہ ذبانہ کے سب سے بڑے علائے تدن وعمران کے اتوال سے استشہاد کیا ہے نیز اس بحث میں میں نے جہاں تک بن پڑا فلسفہ اور علمی (پریٹیکل سائنس) کے اسلوب کا احمیاز رکھا ہے۔ گواس میں سخت مشقت اور دشواری پیش آئی تا ہم میری اس سے دواعلی درجہ کی غرضیں تھیں جو حسب ذبل ہیں:

اول بیرکہ پردہ نسوال کے جامیوں کا پہلوتو ی کیا جائے تا کہ ان پر پردہ کی رسم کو معرضین کے حملوں سے بچانے کے لیے، آخر دم تک بابت قدی دکھانا آسان بن جائے اور وہ عملاً اس بات سے والقف ہوجائیں کے حق انہی کی جانب ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہوجائے کہ دنیا کی ہر حرکت خواہ وہ بظاہر کی حالت میں نظر آتی ہو، دراصل اس کا رخ ہر کا روبار زندگی میں فطرت انسانی کے اسلی مرکز ہی کی طرف ہوگا اور ہر طرف وہ بی ہوگا جس کی ہدایت ہمارا وین حنیف فرما تا ہے۔ اصل اسلی مرکز ہی کی طرف ہوگا اور ہر طرف وہ بی ہوگا جس کی ہدایت ہمارا وین حنیف فرما تا ہے۔ اصل یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہری قسم کا اور قابل افسوں آنہوں بیا جاتا مگر بیضرور ہے کہ وہ ان کئی بدعتوں کے انبوہ میں فطرت سلیمہ کے طریقہ زندگی کی گھوڑ دوڑ میں اور تو موں سے جیجے ہوں کئی بدعتوں کے انبوہ میں کمی اندرونی بیاری کا پایا جاتا ضروری نہیں۔ ہاں چند خار جی اور سرلی کا اور کا حالتیں ان کو لاحق ہورہی ہیں جو معمولی کوشش سے دور ہوجا کیں گی اور پھر مسلمانوں کی باتی اور ان کی مدنیت والوں کے باتی اور توانائی بحال ہوجائے گی۔ اس حیثیت سے مسلمان ہوجائے گی۔ اس حیثیت ہول کو ایک کو باتی ان مادی مدنیت والوں کے باتی اور ان کی مدنیت والوں کے باتی اور ان کی دور بی جاتی ہول کو ان کی دور بی جو باتیں میں میں میں جو بی بی ہو بی بیاری کا بیا بیا بیا بیا بیا بیا کی مدنیت والوں کے باتی اور ان کی بر بیاتی ہول کو ان کی کو بیاتی ہول کی دور بی جو بیل کو بیاتی ہول کو باتی ہول کی دور بیل میان بدی بین ہولی ہوئیں کی دور بیلی ہوئیں کی دور بیلی ہوئی کی دور بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کی دور بیلی ہوئی کیا ہوئی کو بیلی ہوئی کی دور بیلی ہوئی کی دور بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کی دور بیلی ہوئی کی دور بیلی ہوئی کی دور بیلی ہوئیں کی دور بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کی دور بیلیا ہوئی کی دور بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کی دور بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کی دور بیلیں کو بیلی ہوئی کی دور بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کی دور بیلی ہوئی کیاں ہوئی ہوئی کو بیلی ہوئیں کی دور بیلی ہوئی کو بیلی کی دور بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کی دور بیلی ہوئی کی دور بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی دور بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کی دور بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کو بیلی ہوئی کی دور بیلی ہوئی ک

قائم رہنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں جن کی ہدنیت نے انسانیت کا چرہ بد بما بنائے اور فطرت بشری کواس کے اکثر پہلوؤں ہے سخ کرڈالنے ہیں کوئی کسر باتی نہیں چھوڑی ہے، یہاں تک کہان کی اس خلاف ورزی سے ان ہیں بہت سے ایسے مہلک امراض پیدا ہو گئے ہیں جوعقریب ان کا خاتمہ کردیئے کی دھمکی دے رہے ہیں ۔۔۔۔دوسری عرض یہ کہ ہمارے وہ بھائی جوخواہ مخواہ ہاتھ دھوکر پردے کے پیچھے پڑگئے ہیں، اس بات کے قائل ہوجا کیں کہ ہم نے تعصب اور رسم ورواج کی کورانہ تقلید کی وجہ سے پردہ کی جمایت نہیں گئے ہیں اس بات کے قائل ہوجا کیں کہ ہم نے تعصب اور رسم ورواج کی کورانہ تقلید کی وجہ سے پردہ کی جمایت نہیں گئے ہیں ہواس دنیا کورانہ تقلید کی وجہ سے پردہ کی جمایت نہیں گئے ہماری حضرت کی اعدادواعا نت کے لیے سرز دہوا ہے اور فطرت کیا ہے؟ دین اسلام ہم ای صرت حق کی جانبداری کرتے ہیں جواس دنیا ہیں صرف سلمان کے حصہ ہیں آیا ہے تا کہ شاید ہمارے مہریان صحح غور کے بعد بجائے اپنی پردہ میں صرف سلمان کے حصہ ہیں آیا ہے تا کہ شاید ہمارے مہریان صحح غور کے بعد بجائے اپنی پردہ داری پرآ مادہ ہوجا کیں اور ہمارے ہم آ ہمگ بن کران علامات مرض کو ذاکل کرنے کی کوشش کریں جو ہمارا حضری وہ ماری مصیبت کا باعث بن گئی ہیں اور اس طرح ہم اس مقدس فرض کو بھی ادا کر سکیں گے جو ہمارا حضیر تو میں وہ مات کے لیے ہم پرواجب قرار دیتا ہے۔

مسلمان عورت \_\_\_\_\_

## حواشي

- ل التونيح في اصول التشريح بمطبوعه بيروت بس
- الْبَرُأَة الجديده، قاسم امين بك س١٢) ل
- ے سائیگوجی کا عربی ترجمه مسنف نے"علم التنفس بالتجارب کیا ہے۔ بیدوہ علم ہے جس سے انسان کے سائیگوجی کا عربی انسان سے انسان کے نسلی ہیئت معلوم ہوتی ہے۔ (دیجھوچیمبرڈ کشنری صفحہ ۴۵)
- ع معنف نے دماغی توت پر بحث کرتے ہوئے دماغ کے وزن اور نے کے اختلاف پر تصدایا سہوا توجیئیں ک حالا نکہ عورتوں کے اصلی ضعف کی بنیادای اختلاف پر ہے۔ دماغ کے وزن کے اختلاف ہم آ مے چل کر دکھا میں کے لیکن بیسیج کی بحث میں نے کے اختلاف کوجگہ دینی ضروری ہے۔ اصطلاح تشریح میں آخری صے کوئے کہتے ہیں۔ مرد کے دماغ میں بیسیج کے ساتھ نے کی نسبت (۱) اور (۸/۱۸) کی طابت ہوئی ہے کر کوئے کہتے ہیں۔ مرد کے دماغ میں نیادہ ہے کہ ساتھ نے کی نسبت (۱) اور (۱/۱۵) کی طابت ہوئی ہے کہ کے دماغ میں زیادہ ہے کہ ناور (۱) اور (۱/۱۵) کی نسبت ہوئی ہے کہ نے دماغ میں زیادہ ہے کہ نے دماغ میں زیادہ ہے دنیادہ الور شمرال کی نسبت ہوئی ہے۔ یہ بھی بھی لیما جا ہے کہ نے دماغ میں نیادہ ہے جن کی مقدار کی زیاد تی پر عقل اورفکر کی تیزی اور عمر گی کا دارد مدار ہے۔ "(دیکھو التونیخ نی اصول التشر تے صفح ۱۲۲)
- ف التوضیح فی اصول التشریح سفیه عوم کتاب ندکور ڈاکٹر یو دناور مبت پرونیسر تشریح وفزیالو ہی کی مستند تصنیف ہے۔ جدید تشریح میں اس سے بہتر کوئی کتاب مربی میں نہیں گئی۔ پہلی مرتبہ مصر میں پہلی کا برترمیم و ترمیم و ترمیم و ترمیم کی میں بیال مرتبہ مصر میں پہلی کا برترمیم و ترمیم و ترمیم کی ترمیب کے بعد ہیروت سے شائع ہوئی۔ ہیروت کا ایڈیشن چیش اُظر ہے۔
  - ل المرأة الجديدة، قام المن بكس ١١

تيسرى منزل جسن ماركيث، اردوبازار ولاجور

Cell: 0322-4786128 Ph: 042-37232731 mjamal09@gmail.com - www.maktabajamal.com

